ناصل الماع على بعيد ل جنام وي المام قادر صاحر قيات على الدي المادي الما رى بازار الازور

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

الله تعالیٰ کی توجید ذاتی و صِفاتی کا بیان

الله ایک ہے۔ کوئی اُس کا ناتی نہیں - بلط اور بی بی سے باک ہے۔ وُہ سب کا مالک ہے۔ اس کا کوئی مشریات نبین - بادشاہ سے اُس کا کوئی وزر نہیں۔ کاریگر ہے، اُس کا کوئی صلاح کار نہیں۔ آب ہی موجود سے اکسی بیدا کرنے والے کا مختلج نہیں۔ کل عالم اُسی نے بیدا کیا۔اُس کے وجود کی ابتنگا ننیں۔ اُس کے بقا کی انتہا نہیں۔فدیم سے ایک طلا آنا ہے۔ بوہر شیں کہ اُس کا مکان ہو۔ عرفن نہیں کہ بقا ائس کی محال ہو۔جسم نتیب کہ اُس کی جہت ہو یا طرف ہو- ہر جمت اور طرف سے یاک ہے۔ ول کے ساتھ وکھائی ویتا ہے نہ آنکھ کے ساتھ۔عرش اورعرش کے اندر کی سب چیزیں اُس نے قائم کی ہیں عقل سے له توجيد ايك بونا لله تاني ووراس سائقي كله شروع هه باتى رمنا لله انجام- اخير

معارم ہونا ہے۔ نہ زمان میں ہے نہ مکان میں۔ اب بھی ویسا ہی ہے جلیبا پہلے تھا۔مکان و زمان کو اُس نے بنیدا کیا۔ زندہ ہے۔ خلوق کی نگہانی سے تھکتا نہیں۔ اس میں کوائی صفت مخلوقا کی کی نمیں۔سب سے پہلے موجُود تھا۔ کوئی چیز اُس کے ساتھ نہ تھی۔ قیوم ہے، سونا نہیں۔ آپ قائم ہے اور سب کو قائم کرنے والا ہے۔ قبار ہے۔ کوئی اُس پر چڑھائی منیں کڑنا۔ کوئی شے ائس کی مثال نہیں۔عرش کو پئیدا کرکے اُستوار کی حد بنائی- کرنسی بنا کر اُس میں سات آسمان و زمین اور کھے و قلم بيدا كئے۔ قبارت مك جو ليھ ہونا ہے، سب كھ اس میں لکھا ہے۔ اس جہان کی مثال بیلے نہ تھی۔ رُوح کو بدن میں امین بنایا-اس رُوح والے بدن کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ زمین و آسمان کی سب بیزیں اس كى تابع كروين أس كا علم سب بر مخيط سے-ذرہ ذرہ کا شار اُس کو معلوم ہے۔جہل اور رکذب اور ممر عيرب سے باك سے -اله كاوقات بيدائين تله تهارا فالب: زيردست سه اين امان ركي والا كا فليف، نائب هه ميط و كيرن والا -

البياك كرام كابيان

الله نعالی نے برگزیدہ بنی آدم علیہ السّلام کو رُتبہ بنوت کا ویا ہے۔ اِس راتنہ میں اِس قدر استعداد ہوتی ہے کہ جبربل علیہ السّلام سے رُو برو بات يجنب كرت بين - جيزيل عليه السّلام جو كلام الله كي طف سے لاتے رہے، اس کا نام وی ہے۔ ایک لاکھ يونيس مزار بني بوت بين سو تيره رسول ہوئے وسول وہ منے ، جن کے پاس اسد تعالیٰ کی طرف سے شریعت جدید و صحیفہ کتاب جبریل علیالسّالم للت رب - أوّل أنبياء حضرت أوم عليه السّلام بين-خاتم الانبياء اور رسل حفرت محد مصطفيا صلى التدعليه والد وسلم بین - رسالت کے مدارج اُن پرختم ہوئے۔ كل محيف الله سونازل اوغ - وس حفرت أدم

کے انبیاد جمع تی معنی فیب کی خبریں بتاتے والا رکنز الایان) کے استعداد انبیار ہونا۔ ایافت سے دوسری روایت دولاکھ بی بیس مزاد کی بھی آئی ہے۔ بہتریہ ہے کرمی انبیاء را بالا لائے اور عدد محتی فیک مداور ایوں روایش رعلی ہوجائے۔ بی مسلک سیڈنا امام عظم رہتہ اخد عید کا ہے محد بدا نیا ہے معیم فی آلاب کے مدارج اور ہے۔ عليه السَّلام يرا بي اس حضرت شعبب عليه السَّلام يرا وس أ حضرت اورليس عليه السّلام بر، وس حضرت نوقح عليه السّلام يرا وس حصرت ابراميم عليه السّلام يرا توريب سے بہلے وس صحیفے حضرت موسی علیہ السّلام بر-جار كنابين نازل بوئين - زلور حضرت واؤد عليه السّلام بر تررب حفرت موسى عليه السلام براء الجبل حفرت عليلي عليه السّلام ببر أور قرآن مجيد حضرت محدّ رسول أمثر صلى الله عليه و آله وسلم براكل صحائف اور كتابول کے علم بھی قرآن مجید میں بیں اور ان کے علاوہ بھی نے شمار ہیں۔ گل انبیاء و رسل کے کمالات بهي حضرت محمّر صلى الله عليه و آله وسلم ميل بين-اور اپنے ڈائی اِن کے علاوہ بے شمار ہیں۔ وہ کل بینمبروں کے سردار ہیں۔ میٹاق کے روز جس نے يبله بلي كما نتفا، وه جعنزت محمّر رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم بي تقيد سب مخلوقات سے بہلے ان كا نور ببيرا بنؤا- سب فرشت ، انبيا، و مومن ان ك له بناق احد - اقرار سله آپ کے فرری حقیقت دیمینی ہوتر اسلام کی درویں کتاب مصنف موادی غلام قادرصاحب اور کتاب الرسالت منگا کر بڑھیں -

نور کے جمارے سے بیدا ہوئے۔ وہ اس وقت بنی تھے۔ سارے رُوسوں کو شبخان الله بڑھنے کی تعلیم فرانے تھے۔ فیامت کے روز اول قبرسے آب ہی اُٹھیں گے اور رخلعظیم خاص اوّل آب ہی کو بہنایا جائے گا۔اوّل آبُ ہی سب کی شفاعت فرمائیں گے اور اب بھی اُمنت کی شفاعت فرما رہے ہیں - اوّل میل صراط سے آگ ہی کرڈریں کے اور اوّل بہشت میں آب ہی واقل ہوں کے سب المنوں سے بہلے آب ہی کی اُمّت بھنت ہیں وافل ہوگی۔ آب کے بدن مُبارک پر مکتی نہیں بیٹیتی تنی -آب کے تمر منبارک پر باول سابیہ کرنا تھا۔ آپ کا سابہ نه تفا- آب جيسا آگے ديجھنے تھے، ويبا ہى جيجھے ديکھتے تھے۔آپ اندھیرے میں ابیا ہی دیکھتے تھے، جبیا روشنی میں - آب آسمان کے وروازوں کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز سُنتے تھے۔ آپ کی آواز انتی دورجاتی تھی کہ دورموں کی اواز اس کے عشر عشیر تک نه پہنچیتی گئی۔جب کسی جنگل میں فافلہ بیاسا ہونا ایک ایک بانی کے پیاہے

ك تعليم بكهانا كم خلعت الروباسي عشرعشير، وموال حقد -

میں پنجہ مُبارک رکھتے تو وہ پیالہ پانی سے اتنا اُجھلتا کہ سارے فافلے کے اُونٹ اور گھوڑے بانی سے سیراب ہو جاتے اور آپ کا سارا قافلہ بھی سیراب ہو جاتا۔ آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے دو مرے بوئے بیتے الله ك انثاره سے بكم فرا زنده كر ويئے۔ مفور اسا كھانا آب کے ماتھ مُبارک لگنے سے بہت ہوجانا تھا۔ حزت ائس رضی الله عنه وس برس کی عمر سے آب کی خدمت میں وس برس رہے۔ اُن کو دُعا فرمانی کہ خداوندا! اُس کی عرم، اولاد اور مال میں برکت کر۔سو حضرت انس کی عمر سُو برس سے زیادہ بڑوئی۔ اور اولاد بھی سُو سے زیادہ اور باغ اُن کا مال میں دو دفعہ بھلنا تھا۔ آپ کے عرق ممبارک سے الیسی عطر کی خوش او آتی تھی کہ جس کیڑے کو نگ جاناً وه وهونے سے بھی نہ جاتی ۔ آب جب جالیس مال کے بھوٹے تو چھ ماہ کے بعد جبر بل علیہ السّلام غار جرا بین سُورة عَلَقَ الله تبارك و تعالیٰ كی طرف کے شوابدالنبوت میں ان کا نصر مفصل مذکورہے اور مدارج النبوت میں شنع عبدالتی محدّث وطوی اُ فعمل بنان کرکے مکھا سے کہ محدّ نین کو ان احا وثیث میں کلام ہے۔ گرمتا خوبین نے ان کو میح ماناے کے عرق، کیسنہ۔

ے لائے اور آپ کو وکھلا کر: کما کہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا که میں پرطھنے والا تهیں ہوں۔ سو حضرت جریل علیہ السّلام نے آب کو سینے سے لگایا۔ ایسا ہی تبین وفعه سوال و جواب مِوًا - بِهِم حضرت مُحدُّ صلَّى اللَّه عليه و آلہ وسلم نے وہ آیتیں پڑھیں - پھر حضرت جبریل علیہ السّلام نے باوں مار کر جیشمہ جاری کیا اور وصّو کی ترکیب سکھا کر دو رکعت نماز بڑھائی اور شورہ الحد تتریف نماز میں بڑھنے کے واسط سکھائی۔ ساتویں سال آب کو معراج مشراف ہوا۔ عرش معلی سے باہر بلند بے انتہا تک سیر کرکے پھر ملہ شریف میں پہنچے۔ أور كلُّ كائنات أور بهشت أور دوزخ كي سير فرماني-بعدة محكم غداوند كرم مدينه منوره بيل رہے اور بعدة بحکم پروردگار اِس جہان سے انتقال فرمایا۔

## فرشتوں کے بیان میں

فرشنوں پر ایمان لانا فرص ہے۔ فرشنے ورکی اللہ فرص ہے۔ فرشنے ورکی اللہ وضوی ترکیب اور نمازی حقیقت کے لئے اسلام کی دوسری کاب مقتفہ مولوی غلام قادرم وم و کیموسے عرش معلی انتخب بلندسے کائنات، مخلوقات بروجودات ۔

بدن رکھتے ہیں۔ ہروتت ذکر اور اطاعت میں مصروت بیں۔ خدا کی بندگی اُن کی زندگی ہے۔ کھانے پینے کے مختاج نہیں۔ فرشتوں اور جنوں میں اتنا فرق ہے كرجنات آك و ہوا كرم سے بيدا ہوئے ہيں - فرشتے مِرف نور سے مخلوق ہوئے ہیں۔ بیٹات اور ملائکہ کو طاقت سے کہ جس صورت میں اُن کا جی جاہے ابتی سکل بنا لیں - کامل بندوں کو خدا تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ دُوسرے بندے کی شکل بن جائیں-فرشتے بیں یہ طاقت نہیں کہ وہ دُوسرے فرشتے کی صورت بنے۔ ایک ولی دُورسرے آدمی کی صورت بن سکتا ہے۔

#### عفائدً كا بيان

علم دبن کا برطها بقدر حاجت ہر مؤمن پر فرعن ہے۔ بعد محمیل ایمان و اعتقاد کے وطنو، عنس ، نماز اور روزہ کا جاننا ہر ایک پر فرعن ہے اور احکام زکوۃ

کے اطاعت افرانبرداری کے مصروف پھیراگیا مشغول سلے عقائد، دل کی مانی ہوئی باتیں۔ اُدی کا دین اور ندہب جس کا وہ اعتقاد رکھے۔ (منتهی الارب) کلکہ یحمیل ، کامل کرنا ۔ وراک نا ۔

کہ ج کے احکام سیکھنے ہوں و اسلام کی جسری کتاب اور کئے ہیم کے احکام سیکھنے کے لئے اسلام کی پروٹی کتاب مصفقہ مولوی تعلام قادر مرقوم پڑھو سے تاہروں ہوپاریوں سکے مرقد مصاحب بیشہ ہے مرشد دہر ارشاد کرنے والا لئے دیا و کھاوا کے حدد وکھ - جلایا ہے عجب گھمنڈ ہے افغاظ جمع لفظ کی مشت میلی میں سے کھڑکا ڈر ہو۔ کفریات کلام کا ذکر وکھنا ہوتو اسلام کی فورس کتاب مستند مولی نلام قادر صاحب مرحم ممن منگا کی ملاحظ کرو۔

رہیں۔ اکثر لوگ بر سبب جہالت کے کلمات کفر بول جاتے ہیں۔ جب یک اِن چیزوں کا علم نہ ہو، تب تک اُس کو اِسلام و گفر کے درمیان فرق معلوم نہیں ہو سکتا۔ اُن کے واسطے رفقہ کا علم کافی ہے۔ اِسی واسط علم فِقه برطفنا فرص ہے۔ موت اپنے مُقرّرہ وقت پر جب آتی ہے تو آگے بیجھے نہیں ہوتی -سوال مُنكر تكير كا قبر بين برحق ہے۔ قبر كا عذاب کافرول اور منافِقول کو صرور ہوگا۔ مومن گنهگار کو بقدر گناہوں کے ہوگا۔ اللہ تعالی جاہے تو کسی کو نیک عمل یا دُعائے ولی یا دُعائے والدین یا شفاعتِ بتناب سرور كائنات حفزت محدّ مصطفط صتى التدعليه و آلہ وسلم کے سبب معاف فرما وے۔جب فیامت آئے گی تو سب مُردے قبروں سے زیکلیں کے اور

کے فقہ ، وریافت کرنا۔ جاننا۔ مجھ کے کافر ، وین تق کا منکر۔ کسان کا مادہ کفرے بمعنی جمعیان یا فرط انہنا۔ کا شتکار واٹر کو زمین کے بنچے چھیانا ہے۔ وات کو بھی کہتے ہیں۔ وہ پیزوں کو چھیا بہتی ہے۔ کا صنافتی ، وورویہ۔ ول سے کچھ اور زبان پرکچے ۔ رشول کرم صلی الشعلیدو آلہ وسلم کے وقت بعض لوگ مُنہ سے اسلام کا افراد کرتے اور ول سے سلمان نہیں ہوتے تھے۔ بیسخت خطر ناک لوگ تھے اسی واسط اُن کے خطرے کی آگا ہی کے لئے قرآن باک بین نیرہ آیتیں آئی ہیں۔ اب کوئی منافی نہیں۔ گرمنافقول کی خصلتیں بعض وگوں میں موجود ہیں۔ مثلاً وعلان جھوٹ بولنے والا۔ کالی نجالنے والا۔

گروہ گروہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے اور ہر گروہ کا اِمام یا بیشوا اُس گروہ کے آگے ہوگا۔ ہر ایک اُمنت کا اِمام اُس کا بنبی بوگا اور اِس اُمنت کے إمام حضرت محدّ مضطف صلّ الله عليه و ألم وسلم بول مح-بھر اُمّت میں ہر ایک مذہب والا اپنے اپنے امام کے بیجھے مقتدی ہوگا۔ بدکاروں کے فرقے مُدا ہوں گے۔ نیکوکاروں کے جُدا۔ اعمال کا جساب ہوگا۔ تمام مومنوں کے اعمال تولے جابئی گے۔ کا فروں اور منافقوں کا جساب نه بوگا اور نه وزن اعمال - ہر ایک جگه پر صرت محدّ صلّ الله عليه و آله و سلّم شفاعت كوبي مح-وعِن كُوزُ ميدان قيامت بين لايا جائے كا- وعِن كورُ کے سوا کہیں بانی نہ ملے گا۔حضرت محمّد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا جو غلام اور فرمال بردارہے، وہی اُس سے بان چنے کا جب مردے قبروں سے علیں کے تو اعالنامے عن سے ارت ہوئے ہر ایک کے باتھ میں آ بڑیں گے-نیکوں کے آگے سب سے پہلے داہتے اٹھ میں ادر

ے وض كر زونت ميں ايك فيزلانام ہے۔ بت سار بدت فوك - بت مياها-

كفاروں كے بيتھيے بائيں اتھ ميں - نيك لوك بڑھ ك ٹوئل ہوں کے اور بدکار روئیں گے۔ اُس ون سب کو علم ہوگا کہ بروردگار کے مامنے سجدہ کرو۔ جو لوگ وُنیا میں نماز برط سے ہیں وہ سجدہ کریں کے اور جو اوُک نماز نہیں بڑھتے، وہاں اُن کی کیشٹ تانے کا تختہ بن جائے گی۔وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ہل صراط بال سے باریک اور تلوار سے تیز تین ہزار سال کا راستہ ہے۔وہ دوزخ کے دانے پر بچھائی جائے گی۔ نک لوگ بجلی کی طرح بھل جائیں گے۔ بعض تیز ہوا کی طرح اور بعض دُوڑ کر۔ گہنگار آہستہ آہستہ قدم رفيس كے - كو في ار براے كا - بستى لوگ جب بيشت میں داخل ہوں کے تو بہلا کھانا اُن کو کباہے کوشہ جُر اُس مجھلی کا ملے گا ،جس کی بُشت پر ببل کھوا ہے۔ بیل کی کوہان پر بیقر ہے۔ بیقر پر ایک فرشة کھڑا ہے، جو سات زمینوں کو کلائی میں لئے ہوئے ہے۔ ووزخیوں کو بہلا کھانا اس بیل کی زنلی کا ملے گا۔ بعد

ا بُنت ابیر کے معنون بخاری شریف محری جلد ۲ صفر ۱۵ اور حیوة الجیوان محری کے صفر ۱۵ برے ۔ ۸ ۱۱ اور ۱۵ میر المرس کے مسفر ۱۹ برے ۔

اس کے درمیان دوزخ اور بہشت کے موت کو ہو بصورت بینڈھا ابلق کے ہے مضرت بیلی علیہ السّلام ذبح کیں گے۔ اس کے بعد کسی کو موت نہ ہوگی۔

اخلاق و آواب کے بیان میں

ننخن چین کی صنحبت سے پر ہیز کرو۔ بیغل خور کو یاس نه بلیجنے دو۔ فور عرض سے کنارہ کرو۔ ابین وہ بے اجو خیانت نہ کرے۔ فانع وہ ہے اجو عمع نہ کے۔ آدی کو ہمیشہ نیک نوٹر رہنا جاہئے۔عیث جونی کرنا نیکوں کا کام نہیں بخیل کو نوکر نہ رکھو۔ کم ہمنت ادر کینے آومی سے اِجتناب کرنا جاہئے ۔ بنیت کرنے والا بد اصل ہونا ہے۔ بنبیت کرنے والا زانی سے بھی بدتر ہے۔ چی رہنا بہتر ہے۔ بڑی بانوں سے نیک باتیں بہتر ہیں - خاموشی سے قابل تربیث وہ ے ، ہو ادب رکھے۔ انفاق بہتر سے نفاق سے۔

کے مسلم مبلد اولکشوری منفی ۱۲ مسامطر ۱۳ از مذی جلد ۲ صفیه ۵ د بخاری ونسائی ریوا قیت جلر اسفی ۱۵ میر ب تک اخلاق جمع فکت فرقت امانتی تک قناعت کرنے والا ہے جیب ڈھونڈ نا کئے پر بمیز کرنا ۔ کے کئی کی جبھے بیجھے بڑائی کرنا ہے زناکرنے والا ہے پرورش کے لائن شاے والو ول رکھنہ ۔

طاعت برورد کار کو حاکم کی خدمت سے مُقدم جانو اور بروردگارسے أمريد ركتو- جو کھ ديتا ہے وہى ديتا ہے-بدكي صحّبت بين نه بيطو- نيك صحّبت إختيار كرو-اسی سے بدی نہ کرو- جمال تک ہو سکے، نیکی کرو-ہمت بلند رکھوا تاکہ اعتبار زبادہ ہو۔طمع کرنا بڑا ہے۔ اینے رہتے اور عزت اور بزرگی پر عزور ہرگز یہ کرنا عاہے کہ ہمیشہ تنیں رہتا۔ ہر کمال کو زوال ہے۔ ہو رکسی سے بدی کرتا ہے وہ اپنے آپ سے بدی کرتا ہے۔ الركسي سے مُصَرِّتُ يا تُقصان بيني تو صابر اور شاكر رمو- اپنے آپ کو عاجز اور حقیر جانو- ہو کام شروع كرو اُس كے انجام كو نؤب سوچ لو ، تاكہ آخر بيں بريشاني نه مهو- دوست صادق پيدا كرو- ببجوم فن ا اور آمد و رفت آدمیوں سے نہ گھراؤ اور ترش رُو مت ہو ۔ کسی سے رشوت نہ لو ۔ اُمید واروں اور حاجت مندوں کی عاجت بر آری میں پوری کوشش كرو- بو كام نفرُوع كرو، يهلي بديث الله يرفعو- كما نا کے نقصان کے سیا کے انبوہ کے آنا جانا ہے ہم اندر سراف کی نفیدت کے لئے اسلام کی چھٹی کآب معنظ کر پر محدود

طال کھاؤ۔ حرام سے برہیز کرو۔ کھانا کھانے سے بہلے ہاتھ وصونا اور گئی کرنا افلاس کو دور کرتا ہے۔ جو طفام کی عِزّت کرتا ہے، فدا اس کی عِزّت کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے وقت مُؤدّت م ہور بیٹےو۔ نماز اور کھانے کا وفت برابر ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ اگر بھوک غالب نہ ہو تو نماز کو مُقدم شمجھو۔جس کھانے بیں بہت سے باتھ پڑیں اُس میں برکت ہوتی ہے۔ کید لگاكر يا بيٹ كركھانا كروہ ہے-كھانا كھانے كے وفن كفنه جِمونًا لو- نؤب جبا كر إنكلو- جب تك زكل نه لو ، دُوسرے لَفْته بر الله نه برهاد کسی کھانے کی مذمتت نه كرو اور كھانا ركنارے سے كھانا منزوع كرو-چونی اور درمیان سے کھانا منع ہے۔ چھری سے رونی یا پیچنیه گوشت به کالو۔ اگر گوشت سخت ہو تو نوچ کر کھاؤ۔ روٹی پر بڑی وغیرہ نہ رکھو۔جس چر کے ساتھ دونی کھانے ہو' اُس کا روئی پر رکھنا منع ہے۔ جب الك أنكليان منه سے جات نه لو الحظ نه يو مجمو-

ك كمانا كم با اوب كم يخ بنوا كرشت .

كيونكه معكوم نهيس كه بركت كس طعام بين ہے۔ باتھ روائی سے نہ اُونچیو۔ جو بھورا کرے اُس کو اُٹھا کر کھا او رکہ رزق کُٹناوہ ہونا ہے اور اولاد فوٹ صورت ۔ ایسا بھورا بیاری سے محفوظ رکھنا ہے۔طعام کے اندر بِجُونَكْسِ نه مارو ' بلكه تُفندُّا كرك كھاؤ- بانی بیننے وقت كُوْره واسنے باتھ سے بکرو۔ یانی بیٹ کر یا تكبیہ لگا كريا كھرك ہوكر بينا منع ہے۔ باني يلينے كے وقت سانس نہ لو۔ سات گونٹ پینے کے بعد دم لینا ہمیٹ کی بیماری سے بیاتا ہے اور رہیکی ہو تو دُور ہو جاتی ہے۔ جب بہت سے آدمی بلیٹے ہوں تو یائی واسنے اتھ سے بلانا مشروع کرو۔ کھانے کے بعد رُومال سے الته صاف كرك وهونے عاملين - ايك دوسرے كے برتن میں سوا دوستوں کے کھانا پینا میاج نہیں۔ کھانا کھانے کے بعد خلال کرنا سُنت ہے۔ جو خلال سے زیکے اسے بھینک دو اور جو زبان سے بغیر خلال كے نكاے اُس كو نكل او تو مصالقہ نئيں۔ وسر خوان

ك أباع اجس كام مين كيومذاب يا أواب زبو كل على - وشوارى - برع -

أَنْفَانَے سے پہلے نہ اُنْفُو۔ اُر کسی غیر کا کھانا کھاؤ تر اُس كے ليے دُعا كرو- اگر تنهارے عمل ميں قصور ہے تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ کسی کی غیبیت نه کرو جس عبب میں خور مبتلاً ہو، اس پر دوسے کو برا مت کمو۔ پہلے اس کو سنوارو، تب دُورس کو کہنا جارُز ہے۔ اپنے اعمال کو رہیا کرنے سے بجاؤ۔ ونیا میں اننے مشغول نہ ہو جاؤ کہ آخرت بھول جائے۔ اینے آپ کو نیکوں سے بزرگ نہ جانو۔ مجلس میں فحش نہ بکو اتاکہ لوگ تمہاری بد خلقی سے برہیز نہ کریں۔ نیک لوگوں کی آبرو کو اپنی زبان سے ٹکرے مت کرو-تاکہ دوزخ کے گئے تمہارے بدن کے ٹکوٹے نہ کریں - ہو کوئی خدا کی بغمت کی قدر نہیں کرتا، وُہ رمن اُس سے چین جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ مکی کے والوں کو دوست تنہیں رکھتا۔ ٹکیر والا جب تک ونیکوٹ ك التف ولت نه أتفائه كا، ونهاس نه النفي كا-لالحی جب تک رونی کے ایک ٹکرٹے اور یانی کے لے کی ۔ خطا۔ جُرم کے پھنسا بڑا۔ آزمایاگیا۔ گرقار بلا سے دکھلاوا۔ کسی کو دکھا کرنیک کام کرنا کل بے میانی ف برت کے بڑا بنا۔ غرور کرنا۔ اِترانا کے کمپنوں۔

كُونْ كَا تَحْمَاحُ مَهُ مِوكًا، نهيس مرے كا اور إنزانے والا جب تک اپنے یاخانہ اور پیشاب میں آلوُدہ نہ ہوگا، نہیں مرے گا۔ فدا تعالی عملوں اور صورتوں پر نظر نہیں کرتا' بلکہ وُہ دِلوں اور نبیتوں کو دیکھنا ہے۔ ول فدا تعالیٰ کے ویکھنے کی جگہ ہے۔اس کو باک رکھو۔ اگر وہ ورست ہوگا تو سارا تن ورست ہوگا اور اگروہ بگریے گا تو سارا نن بگریے گا۔ جنبیا کہ سب عُضُووُں کی وُرستی وِل کی وُرستی پر موتون ہے۔ صروری ہے کہ اِس کی ڈرستی میں کرسٹش کی جائے۔ جب بادشاه نیک ہوگا تو رعیت بھی نیک ہوگی۔ آدی کے حق میں ول ایک جوہروں کا فزانہ ہے۔ وہ بات مت کمو ہو تیرے وانتوں کو توڑ دے۔ اگر بھتی باتوں کے سُننے سے کان کی حفاظت کروگے توسب بلاؤں سے محفوظ رہوگے۔زبان کی نگھیانی میں جس طرح ہو سکے ، کوشش کرد - بد ننہ اولو -شیطان آدمی کا رہز ہے ۔جس طرح ہو سکے اس

اله ماجت مند الله موتبول الله واكو- وتمن -

سے بیو۔ ذکر اللی کیا کرو' ناکہ شبطان دور ہو۔ ننبطان کے وسوسے مثل زنبروں کے ہیں - وہ اِن کو ہمیشہ میصبنکتا رہتا ہے۔ کبھی شیطان فیر کی طرف توجه ولاتا ہے، مر غرص اس کی شریفی ہوتی ہے۔ خر کی رعبت ولانا اس کا اس وجہ سے ہے رکہ اس خیر میں کوئی ایسا گناہ ہو، جس کی سزا اس فیر کے نواب سے زیادہ ہو۔ جیسا کہ عجب وعیرہ یا بڑی فیرسے فروم رہے۔ جیسے ایکے ناز بڑھے۔ جاعت سے محروم رہے ۔ طالب عبادت کو نفس سے بینا لازم ہے، جو ہر وقت خرابی کی طرف بلانا ہے۔ نفس سب کونٹمنوں سے زبادہ وشمن ہے۔ اِس کی بلا بھی سب بلاؤں سے سخت ہے۔ اس کی دوا اور علاج کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ کیونکہ یہ اپنے اندر کا وسمن ہے۔ کھر کے چور کا وقع کرنا بہت وشوار ہے۔ اپنے نفس کی خرابیاں بہتر معلوم ہوتی ہیں۔ ال لئے اُس کو عیب معلوم بنیں ہوتے۔ کیونکہ اے نکی ۔ بھلائی کے برائی - ترارت .

سُمے کی سلائی جب یک دور موتی ہے تو نظ آتی - - جب آنکھ میں ڈالنے ہیں تو دیکھ نہیں سکتے۔ جب نفس کا حال یہ ہے تو کیا عجب ہے کہ جلد ز آدمی کو بلاکت میں ڈالے اور اُس کو خبر تک نہ ہو۔اس لئے جاہئے کہ تفویٰ کرے۔"ناکہ نفس کی بُرائیوں سے محفوظ رہے - تفویٰ میں بڑا مزنبہ حاصل كنا جاسئے - أنكھ كى حفاظت كنا لازم ہے - كبونكه وہ سب زفتنوں اور آفنوں کا سبب ہے۔ عبادت کا مزہ اور مُناجات کی لڈت بانی بڑی نعمت ہے۔ جس نے آزمایا ہو، وہ اس کا مزہ جانتا ہے۔نظر کو بے فائدہ جمزوں سے روکنا عبادت کی لڈت اور طلاوت اور ول کی صفائی بیدا کرنا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اپنے عضووت کا دھیان کرو کہ ہر ایک کو کس لئے پیدا کیا ہے۔اسی کام کے لئے اُس کو برتو-مثلاً یاؤں بہشت کے باغوں اور محلوں میں جانے کے لئے بیدا کئے ہیں اور اپھ بہنت کے

له برمزگاری کے فرا کے حضور میں باث را ۔ کان میں بات ریا سے مطاس کے اعضا جوا۔

مبوے لینے کے لئے پُیدا کئے ہیں۔ اِسی طرح اُنکھ کو سمجھو کہ پروردگارِ عالم کے دیدار کے لئے بُیدا ہوئی ہیں۔ پس سب اعضاء اپنی اپنی عبادت میں ہیں۔ قبامت ہیں فایڈے اُٹھائیں گے۔اگر حد سے خاور کریں گے تو دوزخ ہیں جائیں گے۔

> قرآن ننریف کے فضائل ا اور آدابِ تلاویت کے بیان میں

عدیف صحع میں ہے۔ تم میں ایتھا وہ شخص ہے ہو سیکھے اور سکھاوے قرآن سٹریف کو۔ دُورمری عدمین میں ہے۔ ہو سیکھے اور سکھاوے قرآن سٹریف برطقتا ہے، مِثال اس کی ترج کی سی ہے کہ بڑ بھی اجھی اور مزہ بھی اجھی اور جو مومن قرآن سٹریف نہیں برطقتا، مثال اس کی ریحان کی ہے۔ بعنی ناز بڑ کی کہ بڑ اچھی اور مزہ کروا۔ اور فاجر جو قرآن سٹریف

له مدے ازرا که بزرگیاں که پڑھنا کا وائل فعد برکار۔

نہ بڑھ، مثال اُس کی اندرائن کے بھل کی ہے كه مزا كرفوا أور برُ نهين - حديث شريف مين آيا ہے۔ جو شخص قرآن شریف کو جفظ کرے اور اس کے طلال و حرام پرعمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہشت میں داخل کرے گا اور اُس کے گھر کے وس آدمیوں کو بخشے کا کہ جن کے لئے دوزخ ہے۔ قرآن سنرلیف کے برطفے سے جو نور بیدا ہونا ہے، وہ فرشتوں کی غذا ہے۔اس واسطے وہ مُشتانی ہوتے ہیں اور دُعا دیتے ہیں۔ جلسے بھوکا آدمی جب کیسی سے کھائے تو دعا کرنا ہے۔ جو رو کا بہم اللہ شریف شروع کر دے تو اس کے مال باب كو سأت بُشت مك نور كا تاج بهنايا جائے گا۔ جس کی روشنی بہت اجھی ہوگی۔ فرمایا حضرت محدّ مصطفے صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کہ جس کھال میں قرآن مجید ہوگا، آگ اس پر اثر یہ کرے گی۔ بینی جس کو قرآن مشرافی یاد ہوگا ، اس کے ول

الت تمار

میں آگ نہ لگے کی -جنت میں نناد کام ہوگا - عالم مے ول بیں قرآن سریف کے متانی ہوتے ہیں، الفاظ نہیں - یہ عالم کے واسطے ہے۔ قرآن مجید کا بحُولنا كبيره كناه ب - جو شخص قرآن مجيد براه ك بحُول جائے خدا تعالیٰ اُس کو قبامت میں خبر و برکت سے خالی انٹھائے گا۔اوّل مِسواک کرو اور پھر وصنو کرکے باکیزہ مکان میں خالص نبت سے رُو بہ قبلہ نمازی لباس و نیٹست کے ساتھ مؤدّب بیٹھو اور اگر مسجد ہو تو بہتر ہے اور قرآن نثریف او کجی رعل بر ركمو- بهل أغُوذ كيم بسم الله برطو اور بم صدق ول سے تلاوٹ کرو-سوائے سورہ توہ کے ہر سُورہ کے اوّل بہم اللّٰہ مشرکفِ بڑھ لبا کرو اور اسی طرح اثنائے تلاوٹ میں کوئی کام منٹروع کرو تو پیم أغوُدُ بالله بره لو اور تصوّر کرو که میم خدا سے کلام کرتے ہیں۔ گویا اُس کو دیکھتے ہیں اور ہو برید کر سکے تو جانو کہ وہ ہمیں دیکیتا ہے اور

ك معنى كم بزرگ كم برا ك وانت صاف كرن كا كد.

احکام فرمانا ہے اور منوع باتوں سے روکنا ہے۔ اور آیت تربهی بر درنا جائے- اور فرمایا حضرت محد مصطف صلى الله عليه وآله وسلم نے كه افضل عبادت میری اُمّت کی تلاوت کلام الله ہے۔ ہزار تنال قبل از خلق نؤر فندائے باک شورہ طلع و يس پرهنا تھا۔ جب ملائكہ نے سُنا تو ہونے۔ خوشی ہے اُن لوگوں کے واسط جن پر یہ کلام باک نازل ہوتی اور خوشی ہے اُن سینوں کے واسطے جن میں بیہ کلام ہوگی اور فؤسٹی سے اُن زبانوں کے واسط جو یہ کلام پڑھیں گے۔ قرآن تنریف بڑھنا موت کو یاد کرنا ول کے زنگار کو صاف کرتا ہے۔ جب آدمی قرآن نثریف براهنا ہے تو فرشتہ اس کی دونوں انکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے۔ جو آدمی صبح کے وقت قرآن مشراف کی سو آیتیں پڑھے، اس کے اعمال کل مخلوقات کے برابر أسمان ير جاتے بين-

ے منع کی ہوئی باتین کے ڈرنا سے مشکرۃ مبتبائی صنی ۱۸۹ مرقات بلد الم مفری صفی ۱۹۹ منتق ۔ التحت الله عات بلد الم صفیہ ۱۹۲ مظاہری جلد اصفیہ ۲۱۹ مارو ۲۱۹ میں فرشتے ۔

# بندو نصائع

' کہی مسلمان سے تکبر اور غرقر کرنا اجھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ متکبر کو وشمن رکھتا ہے۔ جو شکبر اور غرور كرے كا، وہ جنت ميں وافل سين بوكا -رکسی در بہنان نہ لگاؤ۔ تین دن سے زیادہ کسی مُسلمان کا رکبینه دِل مِیں نه رکھو- وغدہ بخلافی کرنا مردوں کا کام نہیں۔ جب آیس میں ارائی ہو بڑے توگالی نہ دو۔ اینے ہمگائے کے ساتھ نیک سلوک رکیا کرو- اُس کو ٹاراعن نہ ہونے دو اور کسی طرح کی تکلیف نه دو اور اسے سمیشه نوکش رکھو- جس كام ميں تم سے مدد چاہے، اُس كى مدد كرو اور اس کی حاجت روائی میں حتی الامکائی در لغ نہ کرو- ہمائے کی عربت اور ناموس کو اپنی عربت جانو- اگر ہمسائے کے گھر موت ہو جائے تو اُس

له بندونصائح، نصیحتین کے غرور، زیب سله متکبر، اترانے والا گھنڈ کرنے والا۔ سله بتمائے، بروسی هے حتی الامکان، جمال تک ہوسکے۔

کی جمیز و تکفین بی مدو کرو- اینے ماں باب کو رامنی رکھو۔کوئی کام ان کی مرمنی کے فلاف نہ كرو- أن كے تابع دار رہو- برا خيال ول ميں م لاؤ۔ بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو۔ ووست وہ سے بومصیبت کے وقت کام آئے۔ نیک کام مین جس قدر ہو سکے، کوشش کرو- احمق اور ناوان آدی کی صحبت میں نه بنجھو۔عقل مند اور وانا آدمی کی صحبت اختیار کرو- بوانی میں نیکی کرنے كى كوشش كرو-آيس بين يكساك مزاج ربو-كام کاج میں محستی نه کرو- آج کا نیک کام کل پرنه ڈالو۔ ون کو کام کرو اور رات کو آرام اور عبادت کرو - عداوت اور نشرارت سے کنارہ کرو - ہمیشہ بوشیار اور ولیر رمو- دولت اور حتمت کا غرور نه كرو- انشاد كى عِزت مال باب سے زيادہ كرو-أمدني سے كبھى زيادہ خرج يذكرو- بوشخف إينے سے بڑا ہو اُس سے سنسی بنہ کرو۔ بب کوئی شخص

له تیاری کے کفن دینا کے برابر ک وشنی کے برائی کے وبدبر۔

کسی سے بات کڑا ہو تو ہرگز اُن کے بڑھے ہیں ۔ بولو- کسی کی بغیبت نه کرو- جهان تک ہوسکے، سخاوت کرو۔کسی عبر کے نام کا خط نہ پڑھو۔ اپنی با اینے کٹنے کی تعریف اپنے مُنہ سے نہ کرو۔ ایسا کیڑا یا پوشاک نه بناؤ، جو عورتوں کو زما ہو۔ جهان تک ہوسکے اوائی جھکوا نہ کرو۔ ہر ایک كام بيں جلدى يذكرو- ممان كے رو برو كسى سے خفا یہ ہونا چاہئے۔ ممان سے کھ کام نہ لو، بلکہ خور اُس کا کام کرو۔ کسی کا جھاڑا اپنے وميرية لو-صحت ايك روي تعمت ہے۔ وُنيا میں اپنے تنگیں مکین اور متواضح بنائے رکھو۔ فدا تعالیٰ سے ہروقت سیتے رمہنا جاہئے۔ اپنے نفس پر فہر کرنا اجھا ہے۔ کسی پر نعدی نہ کرو۔ وسمنوں برجام کرو-مافروں سے تنگری سے بین نه آؤ- نیک کانموں میں ثابت قدمی انعتبار کرو۔ جو صبر کرنا ہے، فتح باتا ہے۔ وقت بہت قبمتی شفے ك عاجزى كف والاتك زيادتى سل بروبارى ك تيزى-

ے اس کو ضائع نہ ہونے دو- موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ طمع ولٹ کی کئجی ہے۔عقل مند اشارے پر حلتا ہے بے وقوف اپنی بے وقوفی کی سزایاتا ہے۔ سب کو نیک راه کی بدایت کرو- عداوت اور نثرارت سے کنارہ کرو۔ خیالی بات کا یقین نہ رکھو۔ جھوٹ اون بڑا ہے۔ نیکوں کے وکھ اور شکھ میں شریک رہو۔ جوروں اور فار بازوں کے ساتھ نہ جلو۔جس کے ول این برے اس سے دور رہو۔ بھلا کرو اور کہی کو وصو کا نہ دو۔ بھوکوں کو روائی کھلانا تواب ہے۔ ہرایک سے سے اولو- بڑھنے ملحے میں ٹوٹ کوسٹن کرو-عالموں کی تعظیم کرو۔ یہ جمان فنا ہے اور کُوج کا سامان ہے۔ بہاں ہم منافر ہیں۔ نیکی کما لو۔ بہت بکنے سے خرانی ہوتی ہے۔ بیتموں کی مدد کروسستی سے زبان ہونا ہا۔

# ایمان کے بیان بیں

ایمان کے دو فرض ہیں (ا) فدا تعالیٰ کی وحدانیت

له رسوائی - توادی کے بوا کیلنے والا کے نقصان کے ایک ہونا۔

اور حضرت محمّر صلى الله عليه و آلها وسلم كى رسالت كى ول سے تصریق کرنا (۲) کلم طبیع کو زبان سے برطا ایان کی سات صفتیں ہیں (ا) اللہ تعالیٰ بر ایان لانا ۲۰) فرشتوں پر ایان لانا رس رکتابوں پر ایمان لانا (۲) بیغیرون بر ایمان لانا (۵) قیامت بر ایمان لانا (۲) تقدیر اللی پر ایمان لانا (ع) مرکے جي أعضف بر ايمان لانا -اسی طرح ایان کی سات شرطیس ہیں، جس میں برشرطین نه مون وه ایمان دار شبین (۱) افتیارسے ایان لانا (۲) فدا کو عنیب دان جاننا (۳) عنیب بر ایان لانا رس طلال کو حلال جاننا ره) حرام کو حرام جاننا (4) فراکے قبر اور عفنب سے درتے رہنا (ع) اس کی مجنشن أور رحمت کا امید وار رمنا۔ ایان سلامت رہنے کی چار شرطیں ہیں ، ١) ایمان بانے سے فوش رہنا (۲) ایمان جانے سے ڈرتے رمنا رس ایمان جانے کی حرکا عید سے باز رمنا رس

لے سچارنا کے پاکیرہ سے لازی باتیں سے بنا۔

ایان کے بارہ واجب ہیں (۱) برعظ سے برمیز ایان کے بارہ واجب ہیں (۱) برعظ سے برمیز کزا (۲) نیکوں کی صحبت میں رہنا (۳) بدوں سے دُور رہنا (۲) اپنے لوگوں کو علم دین سکھانا (۵) اپنے سگوں سے ملاب کرنا (۲) دو مسلمان لونے ہوں تو آبس میں صلح کرا دینا (۵) بیتیموں کو بیار کرنا-(۸) مسکینوں پر رحم کرنا (۵) بیاسے کو بانی دینا (۱) بیار کو پوجھنا (۱۱) مسلمان کے راستے سے موذی کو بیار کو پوجھنا (۱۱) مردے کو نہلانا۔

### نماز کا بیان

ایمان کے بعد سب عبادتوں کی گنجی نماز ہے۔ جس نے نماز کو ادا کیا ، اُس نے اپنے دین کو ا قائم رکھا۔ جس نے نماز ادا نہ کی ، اُس نے دین کو خراب کیا۔ ہر ایک مسلمان کو جاہئے کہ

لے نئی بات اگر دینی احکام کی تکمیل کے لئے ہو تر برعت حسنہ ہے۔ اگر دین میں رخت والن ہو تو بدعت میں من من اللہ اللہ موقت سے بجنا مُراد ہے۔ ورن موجودہ قرآن مجید۔ حرف و نئی۔ مدرسے۔ مراب مساجد سب بدعت ہوئے۔

نماز ادا کرے۔ نماز کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ نماز جنت کی گنجی ہے اور نماز کی تنجی پاکیز کی سے -بغیر یاکیزگی کے نماز ورست منیں ہوتی۔ جو مومن بالغ ہے، اس پر نماز بنجگانہ فرمن ہے۔ خواہ ربیار ہو یا تندرست - ہر ایک وقت کی ناز اُس کے دقت بر ہی اوا کرنا اجھا ہے۔ سنستی اور کا ہلی سے تارک نماز نہ بننا جائے۔ سوائے جیمن و نفاس اور جنون والم کے جو رات دن سے زبادہ نه ہو، کیسی وقت میں نماز معاف نہیں ہوتی۔ جب سوتے بائے ہوشی میں نماز فوت ہو جائے ز جب جاکے یا ہوئن میں آئے، فرا ناز بڑھ لے۔ بننی در کے گا، گناہ بڑھنا رہے گا۔

ک بالغ ،جب رئے کو اختلام ہو۔ اگر ہدنہ ہو توجب بندرہ سال کا ہو جائے تو بالغ ہے۔ عورت کو جب جیمن آ جائے ۔ یا احتلام ہو۔ یا ماملہ ہو جائے۔ اگر یہ علامات نہ ہوں تو جب بندرہ سال کی ہو جائے تو بالغ ہے۔



#### إسموالله الرعم الرحيم

# إشلام كى دُوسْرى كِتاب

النحمد والمعلق والمعلق والمعلق والتكاوم والتكاوم والمعلق والتكاوم والمعلق والمعلق والمعلق والمعلق والمعلق والمعلق والمعلق والمعلق والمعلق الله والمحمد والمعلق الله والمحمد والمعلق الله والموسل المعلق الله والمحمد والمعلق الله والمحمد وال

کے سب تعرفی اخترافیا کی مئے ہے ، جو پانے والاجانوں کا ہے اور (درجے) عاقبت کے پر بیزگراروں کے لئے بیں۔ اور در ووا ور سلام ائس رسولِ پاک بر جو سروار ہمارے حفرت محت صلی احترافید وآلہ وسلم بیں اور ان کی آل اور اصماب سب پر سلام عیمم السلام۔ اُن سب پر سلام جو سک اولی درجہ۔ کم درجہ۔ (ایگر برشدیونی عندی نماز کا یابند رہے تو چونکہ اس کا ایمان بھیک نہیں، اس سے اس کی تمار مقبول شیں - یہی وجہ سے کہ علمائے اُمت نے ایمان کا درست کرنا مُقدّم رکھا۔ وہ سے روکوں کے عقابلہ ورست کتے تھے ، پھر نماز کے احكام سِكُمات يق - بيمار اور مُسافر وغيره كوئي عورت يا مرد عاقل اور بالغ ایسا نبین، جس پر نماز فرص نه ہو-ہاں چند روز حیف و نفاس والی عورت کو نماز معاف ہے۔ شرائط نماز کے فرائفن ہیں اور وقت کا معلوم کرنا بھی فرض ہے - اگر کوئی نماز کے وقت میں شک رکھٹا ہو اور نماز اوا کر لے ۔ پھر معلوم ہو کہ وقت نہ مخفا ، تو أس كى تماز إوا نه بئوتى، يهم يرفط-

### بإخانه أور استنعا كابيان

جب پاخانہ میں داخل ہونے لگو تو پہلے بایاں باؤں رکھو اور اعود ہر اور ایا کرو۔ نجاست کی جگہ شیطان کے

ك علم والے سك مُقدم - اوّل بيلے سك عقائد عقيدے ، يقين سك بالغ - وكيواسلام كي بل صفى ١٣ هه بالغ عورت كرم سے جونؤن تين سے كروس دن تك آتا ہے ، أس وجين كت بين اور جو بجر بيد امونے كے بعدنون آتا ہے ، أس كو نفاس كتے بين له أعمود وُلائا لله مِنَ الْحَدُّنْ وَالْحَدُّ بَا مِنْ اللهِ عَلَى بِنَاه ما نكت مول الله تعالیٰ كے نام سے مشيطان مرا ور ماده سے - (اورمشيد علی عنه) آنے جانے کی جگہ ہے۔ تبلہ کی طرف مُنہ یا پیٹھ کرکے پیشاب یا یاخانے کے لئے بیٹھنا منع ہے۔ پافانہ پھرنے کے وقت باتیں نہ کرو۔ کیونکہ دو فرشتے جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں، اُس وفت تم سے الگ ہو جاتے ہیں اور پروہ كر بيت بين - جب تم بائين كروك تو ان كو تمارك ياس آنے کی تکلیف ہوگی ادر تم کو دیکھ کر انہیں نفرت ہوگی۔ حضرت محمر صلّی اللّٰہ علیہ و آلم وسلّم نے فرمایا ہے کہ جمال تک ہو سکے آدی اپنے آپ کو پیشاب سے بچائے - کیونکہ اکثر قبر کا عذاب اس کی وجہ سے ہوتا ہے-جب باخانہ بحرفے كا إراده بو أو تبن يا يا في وصلك ساتھ لے جاؤ اور ہر ایک ڈھیلے کو مین مین دفع کھوکر لگا دیا کرو کہ تبینٹے سے چئب رہیں۔ اگر جنگل میں باخانہ یا پیشاب کرنے ملو تو زمین کو بھی تین دفعہ کھوکر لگا ویا کرو - جلدی سے نگے نہ ہو جاؤ۔ جب تک کہ زمین ك قريب يا جائے فرور ميں داخل نه ہو لو- جمال تك ہو سكے، يروه كركے يافانے بيھو- اگر اكيلے بھى یاخانہ پھرنے لگو تو بھی زیاوہ حیا کرو اور بردے سے بنيضو-كيونكه تمهارے ساتھ جو دو مخافظ بين، وُه تم كو

ا بنجابی وعیم یا و آوانی کے خدا کو پاکیزگ سے باوکرنا کے نگسیان ۔ (اورشد عفی عنه)

تکلیف بنیں دیتے۔ اس لئے تم کو بھی چاہئے کہ اُن کو تکلیف بنیں دیتے۔ اس لئے تم کو بھی چاہئے کہ اُن کو تکلیف نہ دو۔ جب بافانے سے زبکلو تو پہلے دایاں باؤں باہر رکھو اور کہو کہ فکدا کا شکر ہے، جس نے میرے بیٹ سے تکلیف دینے والی بلا نکالی اور جو چیز کہ بافع تو تت متی، باقی رکھی۔ اے ہمارے رب! ہم کو بخش دے۔ ہم سب تیری طرف آنے والے ہیں۔

چاند اور سُورج کے سامنے ننگا نہ ہونا چاہئے۔ تواہ جنگل ہو یا آبادی، حیا کرنا لازم ہے۔ وائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے۔ وائین ہاتھ خدا تعالیٰ نے پاک جیزوں کے استعمال کے لئے مُقرّر کیا ہے اور بایاں ہاتھ نایاک چیزوں کے لئے۔

حضرت عائِشہ صدِّ بقد رضی اللہ تعالیٰ عنها سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم کا بایاں ہم تا بایکیوں کے لئے تھا اور وائیں ہم تھ سے آپ کھاتے بیتے اور وصو کیا کرتے تھے۔ اِس لئے دائیں ہاتھ سے استنجا اور ناک وغیرہ صاف کرنا منع ہے۔ ہاں اگر کرئی مرض ہو تو لاتھاری ہے۔

ک نفع دینے والی کے اللہ تعالیٰ أن بر راضی ہو کے أن بر اللہ تعالیٰ کا ورُود اور سلام مو كك جب داد كى برے موقواس ك معنى دصوكرف والى چيزيعنى پانى مراد ہے كى مجورى - (ابورسنيد عنى عنى)

# عنل كابيان

غسل کے تین فرص ہیں (۱) غرارہ کرنا (۲) ناک میں یانی بینچانا (۱۲) تمام بدن پر یانی بها کر تر کرنا-بدن کا کلنا فرص جنیں، منتقط سے ۔ اور عسل کا ننت طریقہ یہ ہے کہ اول شرم گاہ دھونا۔ اِس کے بعد جس جگہ بر نجاست ملی ہو، اُس کو دھونا۔ پھر بطریق ممول وُصنو كرك سارے بدن كو تركرنا - يہ وُصنو .و غسل کے وقت کیا ہے ، نماز کے واسط کافی ہے ۔ خواه برمبنه بهی وُصنو کیا ہو۔ دوسری بار وُصنو کرنا صروری نبين؛ البيتة مستحب بي - بُنا يِحْ وُصنو بير وُصنو كرنا الذُّرْ علیٰ فرر ہے۔ اکثر وگ اس سے بے تعبر ہیں۔عشل کا وُصنو نماز کے لئے کانی ہے۔

# عشل کے فرض ہونے کا بیان

منی کا شوت کے ماتھ کوو کے نکانا۔ جاگتے ہیں

ہویا سوتے میں ۔ لعنی منی گرتے وقت شہوت ہونے سے غسل فرص ہو جاتا ہے۔ منی جس وقت اپنی جگہ سے فُدا ہو، اُس وقت شوت کا ہونا شرط ہے۔ سر ذکر سے تکلنے کا اعتبار نہیں۔ یہاں تک کہ اگر منی بے شہوت - کرے تو عسل فرص نہیں ہوتا۔ اور سونے میں جو ہوتا ہے، اُس کو اِحتلام کتے ہیں - اِحتلام خواہ عورت کو ہویا مرد کو، دونوں کے واسط عنسل فرص ہے۔ اگر عورت کے اندام می نهانی میں خشفہ غائب ہو، خواہ اِزال ہو یا نہ ہو، عورت مرد دونوں پر عسل فرعن ہو جاتا ہے۔ اور وُرِ میں حُشفہ غارب ہونے سے بھی دواؤں پر غسل فرض ہوتا ہے -منی کیڑے پر ملی ہُوئی نظر آئے - خواہ احتلام ياو بر بوء تو يھي عسل فرص ہوتا ہے۔

## عنكُل سُننت واجب ومُستخب

چار عسل سُنت بنن: (۱) جمع کا ۲۱) عيدين کا رس

ک ذکر فال کی زبرسے ہے۔ مرد کے آلة تناسل کو کہتے ہیں سے نواب ہیں مزہ و کھفا، جماع کرنا۔ یہ لائے کر فال کی زبرسے ہے۔ مرد کے آلة تناسل کو کہتے ہیں سے نواب میں ہوگی، تر دونوں پر بوفت کے احکام جاری ہوں گے سے حررت کے بیشاب کی جگہ سکت مرذکر ہے بیٹھ۔ اِس کافیصلہ حضرت عمروضی انٹر تعالی جند کے مامنے ہو پر کا ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو دہ منو محدوں ہے اُڑا یا جائے گا۔

عُرف کا ١٨) احرام كے وقت حاجيوں كا -ووغسل واجب ہیں: (۱) مردے کوعشل دینا زندوں ير فرص ہے ٢٠) عنسل كرنا أس آدمى كا كه يہلے كافر تھا، اور جُنب تفاء أب مسلمان مؤاء إس واسط اس كوعسل واجب ہے۔ اگر پاک رہا تو اس پر عسل واجب نہیں۔ بحُده عنسل مُستخب بين: (۱) جب كافر مُسلمان بو ۲۱) اُس رائے کو جو بالغ ہوا ہو رسی شب برائے کا رہی لیلتہ القدار کا ۵۱ آندھی کی نماز کے لئے ۱۹۱ استنقام کی نماز کے لئے (٤) نماز ظلیت کے لئے (٨) نعت خوانی وغیرہ یا کسی مجلس میں جانے کے لئے (۹) نیا کیڑا پہننے کے لئے (۱۰) میت کو عشل دینے کے بعد (۱۱) گناہ سے توہ كرنے والے كے لئے (١٢) سفرسے واپس آنے والے كو (سُا) عورت کو استخاصہ کا خون آنے پر ۱۸۱) اُس شخص کے لئے جس کے بدن میں بلیدی سکے اور بلیدی کی جگہ معلوم

ے حوام کرنا۔ بہاں سے جمع کے افعال شروع ہوتے ہیں اور اکثر کام مثلاً عورت کے باس جانا۔
فُوش اُولگانا۔ شکار کرنا وغیرہ حوام ہوجاتے ہیں کے بائغ تخبیثا پندرہ سال کا ہوتا ہے سے
فرش برات شعبان کی پندر عویں رات کو کہتے ہیں سے آبلتہ القدر تقول سیدنا امام عظم رحرۃ اللہ
علید و رمضان کی سائیسویں رات کو کہتے ہیں ہے ربینہ فائلنا کے اندھیرا کے جونو فوق ہیں دن
سے کم اور دس دن سے زیادہ ہوا ور بچہ پیدا ہوئے کے بعد جالیس دن سے زیادہ ہوا ور بچہ پیدا ہوئے کے بعد جالیس دن سے زیادہ ہوا در بچہ بیدا ہوئے کے بعد جالیس دن سے زیادہ ہوا ور بچہ بیدا ہوئے کے بعد جالیس دن سے زیادہ ہوا در بیا

نہ ہو اور پلیدی کم از کم ایک ورہم کے برابر ہو۔ هرسواک کا بیان

مستحب ببرے کہ مسواک پہلے تیبن وقعہ بانی سے ر کرکے واپنے ہاتھ سے پکڑ کر استعمال کرے - مسواک سیدی ہے گرہ اور زم ، چھنگل کے برا بر موٹی اور ایک بالشت لمبي بوني جاسة - مسواك بمنتيه وانتون كي چورائي پر کرنی چاہئے۔ وانتوں کی لمبانی میں مسواک کرنے سے رتلی بڑھ جاتی ہے۔ جار انگلبوں کے ساتھ مواک پکرنے سے بواسیر پنیدا ہو جاتی ہے۔ مرواک پڑسے سے اُنکھوں کی بلینانی کم ہو جاتی ہے۔ مواک کرتے وقت بہلی تھوک نظنے سے جذام اور برص بنیدا ہوتا ہے۔ مسواک کرنے کے بعد پڑسے سے وسوسہ بیدا ہوتا ہے۔ مسواک کرکے ایس وصولے بغیر رکھنے سے ایسے شیطان استِعمال کرتا ہے۔ مسواک اگر بالشت سے زیادہ ہو تو اُس بر شیطان سوار ہوگا۔ مسواک راٹا کر رکھنے سے جنُونٌ پیدا ہوتا ہے۔ ایڈا دینے والی لکڑی کی رسواک کرنی مکروہ ہے۔ انار ا بان اور ریجان وعیرہ کی مواک ك روشنى و ديكيف كي قرُّت كى ياكل موناك تكليف كك نازير - ايك يُود كانام ب.

کرنی حرام ہے۔ سب سے بہتر محسواک بیلو کی ہے۔ پھر زينون كى - جُمله انبياء عليهمُ الصّلوة و السّلام كى مِسواك زیتون کی ہوتی تھی ۔ بلا ناغہ مسواک کرنی موت سے سوا تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ اس سے ایل صراط پر تیز چلنا نصیب ہوگا۔ مرتے وقت کلمہ یاد آ جائے گا۔ مُنه کو پاک کرنا خدا تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ مسواک كرنے سے آئكھوں كى بينائي زيادہ بروتى ہے۔ گندہ ومہنی اور گندہ بغلی کو وور کرتی ہے اور فوش بو بنیدا ہو جاتی ہے۔ مسورے نوی ہو جاتے ہیں۔ کھانا ہفتم ہو جاتا ہے۔ مسواک بلغم کو صاف کرتی ہے۔ نماز کا تُوابِ سَتِّر كُنَا بِرُهَا فِي ہے۔ إنسان مِين خُوشُ كلامي بِيرا كرتى ہے - قرآن مجيد كا راسة صاف كرتى ہے - شيطان کو عضتہ میں مبتلا کرتی ہے۔ نیکیوں میں ترقی بخشتی ہے۔ سر کی رگوں کو آرام دیتی ہے۔ دانتوں کو طاقت ویتی ہے۔ رُوح کے زیکنے میں آسانی بخشتی ہے۔ غرمن بسواک کے فاہرے بہت ہیں۔ اگر بسواک نہ ہو تو سخت پارچیکی شہادت کی انگلی یا انگوسٹے کے ساتھ ستعال کرنے۔ وانت بنہ ہوں تو محوروں کو کلے۔ پہلے

له مُذكى بدأ على بغلى بدأ على كيرا.

دائنی طرف اُوپر کے وانتوں پر مِسواک شروع کرے۔ پھر ینچ کے دانتوں پر کرے۔ پھر بائیں طرف کے اُوپر کے دانتوں پر۔ پھر ینچے کے دانتوں پر کرے اور پھر تیمن بار کلی کرکے باقی وصنو کرنا جاہئے۔

### وطنو كا بيان

جس نے وطنو کرتے وقت بہتم اللہ مفریف پراھ لی ، گریا اُس نے وضو کو مکتل اور بدن کو باک کر نیا اور وس نے بسم اللہ شریف نہ بڑھی، اس نے نہ وصو مکتل کیا اور نہ بدن کو باک کیا۔ پہنچوں کو بانی سے خونب وهو لو- وعنو میں کلمہ شہادت اور ورُود سریف بڑھنے سے رقمت کے دروازے کھل جاتے ہیں - وعنو نوب متوجہ ہوکر كرو-كيونكه بروروكار كے وربار بين حاصر ہونے كا وقت ہونا ہے۔ اگر بائیں کیں تو خیال اور طرف لگ جائے گا۔ بغير وصنو كے نماز ورست نهيں - پيشاب پاخانه وعيره سے فارع ہو کر وعنو کرنا جاہئے۔وعنو میں دائیں عضو کو پہلے دھونا چاہئے اور دھونے سے پہلے اُس کو کل لینا چاہئے۔

ہر اندام کے وصوتے وقت کلمہ شہاوت اور بہم اللہ شرافِ صرور برهنا چاہئے۔

## فرائفن وحنو

وصنو کے جار فرص ہیں: (۱) سارا مُنہ دھونا (۲) دولوں ہاتھ کہنبوں مک دھونا (۳) جوتھائی سر کا مسے کونا (۳) جوتھائی سر کا مسے کرنا (۳) دولوں باؤں شخنوں تک دھونا۔ یہ اعضا کمیں سے بال برابر بھی خشک نہ رہیں۔ درنہ وصور نہ ہوگا۔ ساری ڈاڑھی کو دھونا بھی فرص ہے۔ ہاں اگر گنجائی ہو تو خلال کافی ہے۔ وصور کے بعد سر مُنڈانے سے وصور نہیں جانا۔ اگر ہاتھ یا باؤں پر کوئی زخم ہو اور بانی سے تکلیف پہنچے تو اُس جگہ مسے کر بینا جائز ہے۔

#### سُنن ومنو

و صنو میں گیارہ سُنتیں ہیں: (۱) ول سے نیٹ کرنا۔ (۲) بسم اللہ مشریف بڑھنا (۳) وونوں ہاتھ پہنیوں تک وھوناً (م) کلی کرنا (۵) مسواک کرنا (۲) ناک میں یانی

الله جمم اعضاء کے گھنی سے منتیں کے اگر وضو کرتے وقت نظاہو یامکان میں نجاست ہو وہم افتد مشریف ول میں بڑھ لے اور اگر وضو کرنے سے پہلے ہم اللہ شریف برٹھنی محمول جائے قرجہاں یا وائے، وضویس برٹھ لے۔ والنا اور واہمنی چھنگلی سے ناک کو اندر سے کملنا اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا رد) تمام سمر اور کانوں کا مسے کرنا (۸) ڈاڑھی اور اُنگلبوں کا خلال کرنا (۹) وصنو ترتیب وار کرنا (۱۰) ہر ایک عضو کو تبین تبین بار دھونا (۱۱) پئے در بنے عُضو دھونا۔ بینی ایک عضو خشک نہ ہونے بائے کہ دُوسرا دھونا شہروع کر دے۔

## مستحبّات وصو

وُضُو میں دو مستحب ہیں: (۱) گردن کا مسے کرنا۔ جس کا طریق یہ ہے کہ دونوں ہاتھ تر کرکے پیشانی سے گدی تک اس طرح لے جاؤ کہ متھیلی اور انگوٹھا اور کلیے کی انگلی الگ رہے اور پھر گدی سے دونوں کمیے کی انگلی الگ رہے اور پھر گدی سے دونوں متھیلیاں کنیطیوں سے پیشانی تک لاؤ۔ ساتھ ہی کان کا مسے کرکے دونوں ہاتھ پیشانی تک اسی طرح والیس لاؤ کان کے کانوں کا مسے اس طرح کرو کہ شہادت کی انگلی کان کے اندر پھرے اور انگوٹھا باہر رہے۔ اس کے بعد انگلیوں کی بیشت سے گردن کا مسے کرنا رہا، وصور وقت سے کی بیشت سے گردن کا مسے کرنا رہا، وصور وقت سے کی بیشت سے گردن کا مسے کرنا رہا، وصور وقت سے

کے کلمہ کی انگلی' اس کو اہل عرب اسلام سے پیشیز سیابہ کتے تھے۔ ہم کو اس سے منع فرمایا گیا۔ اور شہادت کی انگلی بھی اسی کو کہتے ہیں۔

پہلے کرنا (۱۱) انگوشی ہلانا (۲۱) دُورے سے مدد لے کر وصنو نہ کرنا (۱۹) بلا صرورت وُنبوی کلام نہ کرنا (۱۹) اور زبان کی اور خیلی جگہ پر بیٹھ کر وصنو کرنا (۱۷) ول اور زبان کی بنیت کو جمع کرنا (۱۸) ہر عضو کے وصونے یا مسم کرنے پر دُعا اور بہم اللہ شریف اور کلمۂ شہادت پڑھنا۔

#### مروات وصنو

(۱) و این باتیں کرنا (۲) واسنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا (۳) نبط جگہ پر وصنو کرنا (۲) زبادہ پانی خرچ کرنا (۵) خلاف سُنت وصنو کرنا۔

#### مُفسدًّاتٍ وُعنوُ

بول و براز یا پیپ بہنے لگے تو رُصْوُ فاہد ہو جاتا ہے۔ شبک لگا کر سونا اور نماز میں ہنسنا بھی رُصْوُ کو فاہد کر وینا ہے۔ ہوا یا کنکری کا وُبر سے مکلنا بھی وُصُو کو توڑنا ہے قبل یا ذکر سے مبُوا زبکلنا یا زخم سے گوشت کا بگرنا وُصُنو کو منہیں توڑنا۔ نوُن خواہ کہیں سے

لے ناپاک - بلید کے وضُو توڑنے والی چیزیں سے بیشاب وپافانہ کے قُبل دؤکر۔ عمرت ومرد کا بیشاب کا راست ۔ الله وطنو الرف جاتا ہے۔ وانتوں سے اگر خون نکلے اور اس سے مُقُوک کا رنگ بدل جائے تو وہ بھی ناقف اور وطنو نہیں وطنو ہیں سفیدی غالب ہو تر وطنو نہیں اور فرنتا ہے۔ اگر مُقُوک میں سفیدی غالب ہو تر وطنو نہیں اور نا ہے۔ ایسے اور من بی اگر فرن کو پڑے سے او بھی وُطنو نہیں جاتا۔ مہتا ہے جوزی اگر فرن کو پڑے سے او بھی وُطنو نہیں جاتا۔ مہتر اور منتقی کے کاشنے سے وُطنو نہیں جاتا۔ مناز میں تہتر کی نماز رکوئ میں وسیور والی ہو) اور ہنسنے والا بالغ ہو۔

# وُصنو کی ترتنب

(۱) رہم اللہ تشریف پڑھ کر دونوں ہاتھ بہنجوں تک دھونا (۲) مسواک کرنا۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے کلنا (۳) ناک بیں بانی ڈالنا (۴) ایک کان کی کو سے دوسرے کان کی کو تک اور بینیانی کے بالوں سے کھوڈی کے بنجے تک مُنہ دھونا (۵) دونوں ہاتھ کمنیوں تک دھونا (۱) مر، کانوں اور گردن کا مسے کرنا (۱) دونوں باقراب نمونا وہونا۔ سوائے اس ترمیب کے وُضو باور شریب سے وُضو کیا درست نہیں ہونا۔ جاہئے کہ اسی ترمیب سے وُضو کیا درست نہیں ہونا۔ جاہئے کہ اسی ترمیب سے وُضو کیا

ك توري والا كله استف زورس مناك أواز ووسر عبى ش لين -

جائے۔ وُصنو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اور بے ترتیب وصنو کرنا بے فابدہ ہے۔ وصنو کرتے وقت کوئی عصنو آگے پیچھے نہ وصویا جائے۔

فيتمتم كابنيان

تبیم شرع کی اصطلاح بین پاک معلی پر دونوں ہاتھ مار کر چہرہ اور دولؤں بازؤوں پر کلنے کا نام ہے۔ إن صورتول مين تيمم كرف كا تحكم بع: (١) باني لذيط-یا کم او کم ایک کوس کے فاصلے پر رال سکے ۱۲) یانی محقورًا ہو۔ جس کے ساتھ وعنو کنے سے یہ در ہو رکہ وُہ آپ یا اُس کا جانور پیاسا رہے گا (۱) یان کے گھاٹ پر ونٹمن کا خوف ہو یا کسی درندہ یا جالورسے حزر بینیے کا ڈر ہو (م) گنواں ہو، مگر اس کے پاس یاتی جانے کا سامان نہ ہو رہ اکسی کے باس باتی ہو مر وو بلا قیمت نہیں وبتا اور خریدار کے باس قیمت منیں ۔ یا اس کے یاس قیمت سے ، گر فروخت کرنے والا اس کی اس قدر قیمت مانگنا ہے کہ وہ اوا نہیں کر سکتا (٤) بیماری کی حالت میں وصور نه کر سکتا ہو۔ اگر

ك عصنو، يور -جيم كاكوفي ايك حصة كل بيرن بحارث والاجانور-

بمار جاننا ہے کہ وُضو یا غشل کرنے سے بیماری بڑھ جائے گی یا لیں مر جاؤں گا تو اِن سب صورتوں ہیں بُحنتُ يا مُحدِّث كو تيممٌ كرنا ورُست سب - تيممٌ مرد اور عورت دواؤں کے لئے ، بجائے عسل اور وصو کے ہے۔ جو عورت حیض یا نفاس سے پاک ہوئی ہے اور عسل یا وصو کرنے سے اس کو مرص کا خوف ہے، وہ کھی تیمہ کرنے۔ عبدین اور جنازہ کی نماز کے واسطے اگرجیہ یانی موجود ہو، نیکن بہ اندلیشہ ہو کہ اگر وفتو کروں گا، تو نمار جاتی رہے گی ۔ ایسی صورت میں تیمہ جاز ہے۔ امام اور یا دشاہ کو یانی کی موجودگی میں تیلم ورست نہیں۔ کیونکہ اِن دونوں کو نماز کے جانے کا اندلیثہ نہیں۔ لوک منتظر رہیں گے۔ نماز بہنج گانہ اور جمعُم کے فرت ہونے کے اندلیشہ سے پانی کی موجودگی میں تیمم ورست نہیں۔ کیونکہ جمعہ کی نماز کا بدلہ ظر سے اور اُن تمازول کا بدلہ تضا۔

میں فرص ہے۔ پھر پاک زمین پر دونوں اتھ مار کر تمام مُنہ پر بال جمنے کی جگہ سے محفور ی کے بنیج تک اور کان کی ایک کو سے دوسری کو تک - پھر دوسری بار دونوں ہا تھوں کو زمین پر مار کر کٹنیوں تک مسح کر بے اس طرح بر کہ پہلے والیں سے بائیں کو مسے کے۔اگر وْرا ما كُونَى اندام باتى رہے تو تيمم درست نه ہوگا۔ يمم كے تين فرعن بين (١) نيت كرنا (١) جبرے كا مسح كرنا (٣) دولوں بالتوں كا مسح كرنا۔ صرف دو بار بات مارف كا عكم سے اور دو بار باتھ مارنا كافى ہے۔ ليكن اگر أنكليون كے اندر غنبار نه بهنچا ہو تو تبيسري بار ہاتھ ماركر اُنگلبوں میں خلال کرنا چاہئے۔ اگر کوئی شخص بے وصنو ہو یا جُنبی ہو تو اُس کے لئے ایک سیم کانی ہے۔ گر نیت دونوں کے واسط کرنی چاہئے۔ اگر ایک کے واسط کی و دور الله الله الله الله الله الله

تنيم كس يركرنا چاہئے

پاک مٹی اور جو کچھ زمین کی جنس سے ہو۔ خطوصاً

اے جس کو نمانے کی عزورت ہو کے اگر عنسل کی نیت کرے تو وصور ہوگا اور جو وصو کی نیت کرے تو وصور نہوگا اور جو وصو کی نیت کرے تو عنسل نہ بھا۔

منی ایتھ اہرال ایج ایون اسرمه وغیرہ سے تیم ورست ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ یہ چیزیں پاک ہوں - پھھر بر الريليد كروجي بو تو تيمم ورست منين - كرو اور يكي این پر بھی لیمم ورست ہے۔ سوماء جاندی اوا اتانیا، بيتل وعيره سے تيم ورست نهبن - الله به سب كلے بهوئے نه ہوں تو تیمہ ورسٹ ہے۔ کیموں مرکو ، ملی اباجرہ وغیرہ اناج سے بھی تبہم ورست ہے، اگر ان پر گرو و غبار ہو-راکھ بر میم ورست منیں ۔جس زمین پر مرت بھر نجاست رہی ہو اور پھر اُس کا اثر جاتا رہا ہو اور وہ زینن سُوكِه بھی كئی بہو تو اُس پر تيم وُرست نه ہوگا۔ مر نماز ورست ہے۔ پاک کیرے اور دورری چیز جس پر کرو جی ہے، اُس پر تیمم کنا ورست ہے۔ تیم کے مفسدات و نوازهن اور مکرُو بات وہی ہیں، جو وصنو کے ہیں - فرق صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر طرح سے بھلا چنگا ہو اور اس کو وضو کرنے سے کسی قسم کی مکیف نہ پہنچتی ہو اور پانی بھی موجود ہو تو اس حالت میں سمیم نہیں رہنا۔

مُؤرول پر مسے کرنا

وُعِنُو کے وفت ہو شخص موزے پہنے ہوئے ہو'اً

کو پاؤں دھونے کی بجائے مُوزوں پر می کرنا کائی ہے۔ جُنبی کے لئے دُرست نہیں۔ مُوزوں پر می کرنا ہاتھ کی بین اُنگلیوں کے برابر فرض ہے۔ پاڈل کی بین اُنگلیوں کے بہروں سے می مشروع کرکے بنڈل کی جڑ تک لے جانا سُنٹ ہے۔ می کرتے وقت ہاتھ کی اُنگلیاں کھُلی رکھنی چاہئیں، اِکھی نہ کرنی چاہئیں۔ مسخب اِس میں یہ ہے کہ اُنگلیوں کا خط مُوزوں بر ظاہر ہو۔

#### مسح كاطريقة

مُورُوں پر مسى إس طرح كرنا جائے كہ جب سركامسى كر كيكيں تو پھر دوبارہ پائى سے ہاتھ تر كركے دائے ہاتھ كى اُنگليوں كو دائے پاؤں كے مُورُہ بر ركھيں اور بائيں ہاتھ كى اُنگليوں كو دائيں پاؤں بر ركھ كر دونوں ہا تھوں كو تخنوں تك اِس طرح كيننييں كد انگلياں ہاتھوں كى كھنى رہيں - مسى ايك بار كافی ہے - دو تین بار شنت نہيں - مؤرث كے اوپر كی طرف مسى كرنا چاہئے - نيچ كی طرف مسى كرنا درست نہيں - مُورُد إس طرح كا ہو كہ جس سے شخنے كونا درست نہيں - مُورُد إس طرح كا ہو كہ جس سے شخنے جيئے رہيں - مُر مُورْد كا مَن مُشاوۃ ہو اور ادھ سے باؤں چھنے رہيں - مُر مُورْد كا مَن مُشاوۃ ہو اور ادھ سے باؤں

وکھائی وے ز کچھ متضائیقہ نہیں سبکن جب باؤں کی چھوٹی تین اُنگلیوں کے موافق سخنہ کھلا ہو تو اُس مُؤرے پر مسح دُرست منیں مسح اُس مُوزے پر دُرست ہے، جس میں بانی نہ پینچے ۔ ٹوزے پر مسح کرنا مرد و عورت دونوں کے واسطے یرابر ہے۔جن باتوں سے وُصنو کا رہتا ہے ، ان سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ زخم کی پیٹی بے وطنو ہی باندھی ہو؛ انشرط یہ ہے کہ اگر وصوفے سے تکلیف پہنچے تو مسح جائز ہے۔ ورین ورست نہیں۔ مرت مقیم ابو مسافر نہ ہو) اس کے لئے ایک ون رات ہے اور مسافر کے لئے تین راتیں۔ شرط یہ ہے کہ وقت حدث کے اُس کو کامل وُصنو ہو۔ ورینہ مسح درُست نہ ہوگا اور مُوزہ پیننے کے وقت نواہ وصو کامل ر کھنا ہوا خواہ ناقص منع درست نہ ہوگا۔

# كنوئس كوبيك كرنا

بینیاب بی خاند ، خوکن ، منی ، رنزاب ، طال و حرام جانوروں کا گور ، پینیاب بی خاند ، خوکن ، منی ، رنزاب ، طال و حرام جانوروں کا گور ، پینیاب اور مرعنی اور بطخ کی ربیب رنجس اور فلبنظ بسے ۔ ان بیس سے اگر گوئی چیز ایک وربی کے برابر کے فراور منوز ہوگا ۔ کو ڈراور ملی ۔ اُونی ، ٹونی جراب پرمسی ورکت نہیں ۔ اُنار کریاؤی وعوز چاہ ہوگا ۔ اُن ، ٹونی براب پرمسی ورکت نہیں ۔ اُنار کریاؤی وعوز چاہ کا ورن کے درہم کا ورن مارٹ ہوتی ہے ۔ مارٹ جی بیری کے درہم کا ورن مارٹ ہوتی ہے۔ مارٹ جی بیری کے درہم کا ورن مارٹ جی بیری کا درن مارٹ ہوتی ہے۔

كُونين ميں إر يرك تو سارا ياني مكاننا بيتر ہے۔ اگر سارا پائی نه مجل سکے تو وو سُو ڈول صرور ٹکالنا عاسیتے۔ ورنہ كنواں ياك نہ ہوگا۔ كر سارا ياني مكالنا افضل ہے۔ پر يا ے ہے کہ کبوڑ کے بیخ نک اگر کوئی جانور کنوئیں میں اکے تر بیں ڈول کانے واجب ہیں۔ کبوز کے بچے سے ے کر بلی کے بیخ تک کوئی جانور کنویٹن میں رگر پرٹے تو جاليس ڈول تكالنے واجب بين اور ساتھ تكالنے متحب بين-بنی کے بیتے سے خواہ کسی قدر بڑا جانور کنوئس میں گرے، تَام بِإِنَّى مُكَالِمًا جِهابِيتُ - أَرْ جِصورًا جانور مثل بُوياً وغيره كنونين بين ركر مرجائ اور يمول جائے يا بيعث جائے تو اس صورت بیں بھی تمام یانی نکانے کا علم ہے۔

حيض نفاس اور استحاصنه كابيان

حیف اُس خوُن کو کہتے ہیں، جو بالغ عورت کے رقم سے
بغیر کسی ہیماری کے نکلے۔ بعنی وہ سب طرح سے تندریت
ہو اور بالغ بھی ہو۔ اگر نابالغی یا بیماری کی حالت میں
خوُن جاری ہو تو وہ جیف نہ ہوگا، بلکہ استحاصہ ہوگا۔ حیف
کی مُدّت کم سے کم تین دِن رات ہے اور زیادہ سے زیادہ
دُس دِن رات ہے۔ تین سے کم یا دُس سے زیادہ ردن

رات ہو تو انتحاضہ ہوگا ۔حیض کے دنوں میں نماز پڑھنی اور روزہ رکھنا منع ہے۔ گر روزہ فضا کر بینا لازم ہے اور ناز کی قفنا نہیں۔ بعنی آیام حیض میں نماز معاف ہے۔ جیف کی حالت میں مسجد میں جانا ، خانہ کعبہ کے گرد پھرنا اور عورت سے مرد کا صحبت کرنا اور قرآن مجید کو ہاتھ لگانا منع ہے۔ نایاک مرد اور نفاس والی عورت کو بھی قرآن پر صنا اور این لگانا منع ہے۔ نیفاس اُس خون کو کتے ہیں ہو بچر بندا ہونے کے بعد عورت کو آتا ہے اور اس کی نرت کھ مقرر نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس کی نرت جالبین ون ہے۔ اس سے زیادہ جو خون ہوگا وہ استحاصلہ میں شار ہوگا۔ اگر جُراواں وو بیتے پیدا ہوں تو نفاس کی مرت پہلے بیتے سے شار ہوگی۔

اوقات نماز ادر نماز کے دُوسرے صروری مبائل

میکے کی نماز کا وقت \_ صبح صاوق سے سورج نکلنے سے پہلے تک ہے۔

ع کے ملک ہے۔ ظرکی نماز کا وقت ۔ سُورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور ہر ایک چیز کا سابہ ودگنًا ہونے تک رہنا

ے - توائے اصلی مایہ کے ۔ عصر کی نماز کا وقت مایہ کے دوجند ہو جانے کے وت سے سورج چھنے ال ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت ۔ سؤرج کے ڈوبنے سے بے کر شفق کی سُرخی و سفیدی غائب ہو جانے تک ہے۔ عِنا کی نماز کا وقت ۔ شفق کے کم ہونے سے بے كر صبح صادق سے يملے تك ہے۔ جو شخص جُول كيا يا سو كيا اور نماز كا وقت جانا ريا توجس وقت وه جاگے يا باو آئے، اسی وقت نماز برٹھ لے۔ نماز اس کی ادا ہوگی قضا نہیں - مگر نصدًا سو جانا اور نماز کو بے وقت اوا کرنا ورست سيل -

فجرکے بعدجب بک سورج اونچا نہ ہو اور عبن مورج دفیا نہ ہو اور عبن مورج دفیت اور عصرکے بعد جب تک سورج نہ بھیے ' نماز پر منٹی مروہ ہے۔

نماز ظریس اتنی تافیر چاہئے کہ دیواروں کے سایہ یں

اوی چل ہے۔

نماز جمعہ کا دفت وہی ہے ہو ظر کا ہے۔ نماز عصر بیں اُس دقت تک تاخیر چاہئے کہ سورج کا رنگ نہ بدیے۔

لهور-

نازعشا کی تاخیر تہائی رات یک متخب ہے۔ مگر گری کے موسم میں تعجیل متخب ہے۔ نصف رات سے زیادہ تاخیر کرفی مردہ ہے۔

عصر کی نماز کو سورج نے زرد بر جانے تک اور مغرب کی ناز کو ساروں کے طاقع تک تا جبر کرنا مکروہ ہے۔ وتر کا وقت نماز بعثا پڑھ بھنے کے بعدہے۔ کر جو اپنی بداری پر یفنن رکھا ہو، اس کے لئے افیر شب متحب ہے، وربہ اوّل رات افضل ہے۔ اُرکٹ کے روز عصر و جثا میں جلدی کرنی مستب ہے۔ طلوع آنتاب کے وقت صبح کی نماز تاجائز ہے اور غروب کے وقت صرف اُسی ون کی نازعصر جائز ہے۔ مِنْح کی نماز کے بعد طلوع تک اور عفر کی نماز سے بعد عزوب تک نمام نفل نمازیں مکروہ بیں۔ اور قضا فرائفن مروہ نہیں۔ ایسا ہی طلوع صبح صادق کے بعد دو رکعت سُنت جسع کے سوا دوسری نفلی نمازیں مکروہ بین اور ایسا ہی جب خطیب خطبہ سُنانے لگے تو سُنّت اور وافل پرسف مروه ہیں۔ جب جاعت کی مکبیر ہو جائے ، نفلی نمازیں پر صنا کروہ بین ، مر فجر کی سُنتیں کہ تکبیر ہو یکئے کے بعد بھی پرطھنی جامٹیں، بشرطیکہ جاعت سے رہ

ك جلدى كرنا سك بعلل سك سُورج كا تكلنا كا إول هي امام معيد فطبر مناف والا-

جانے کا خوف نہ ہو اور یہ جانتا ہو کہ میں کم از کم تشکر میں امام کے ساتھ بل جاؤں گا۔ اگر جماعت ہو بھنتے کا احتمال مو تو سُنتين جِيورُ كر جماعت مين مل جانا جاسعة -سُنت کی قضا بنیں۔ اِسی طرح عبد کے روز عبد کی نماز يرُ صنے سے پہلے نفل پڑھتے مكروہ ہیں- نواہ مسجد میں برط سے یا گر میں اور بعد ناز رعبد مسجد میں نفل پڑھنے مروہ ہیں اور گھر میں مکروہ نہیں۔ پیشاب یا یاخانے کی حاجت ہو تو الیم حالت میں بھی نماز پڑھنی مروہ ہے۔ایے ہی جب بحفوک سخت ہو اور طعام حاصر ہو تو بھی نماز پر طفنی مکروہ ہے۔ غرص ہو جیز نماڑ میں خلل والے والی ہو ، اس کے ہوتے تمار پڑھنی مروہ ہے۔

وہ مقامات جہاں ماز پڑھنی مروہ ہے

ان مقامول میں نماز پڑھنی مکروہ ہے: (۱) کعبہ مرقر کی چھت پر (۲) راستہ میں (۳) ارُوٹری پر (۲) اُس جگہ جہال جانور فرخ کرتے ہیں (۵) مقبرہ پر (۲) عسل کی جگہ پر (۷) حام میں (۸) اُونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ بر (۹) باڑہ، جہال گلئے یا بکری وغیرہ باندھتے ہیں (۱۰) اِسطبل میں (۱۱) خراس پر (۱۲) مقام پاخانہ پر (۱۳) پاخانہ کی چھت پر (۱۲) ایسی بر (۱۲) ایسی استیت بڑھنا۔

زمین پر جو کسی سے چھین کی ہمو (۱۵) غیر کی زمین میں جہاں گئیر کھیتی کھڑی ہو ۱۹۱) جنگل میں بلا مُترہ کے جہاں آدمی کا گذر ہو (۱۷) بنت خانہ بیں (۱۸) گرجا میں (۱۹) رعبادت خانہ مہنود ہیں۔ میں (۲۰) ایسے مقام میں جہاں تصویر ہو' نماز بڑھنی کروہ ہے۔

نماز کی بیت

نیت ول کی ہوتی ہے اور زبان کے ماتھ نیت کے ماتھ الفاظ اوا کرنا متحب ہے۔ اصل یہ ہے کہ نینت بصیفیر ماصلی ہو جیسا کہ نوٹیے بعنی نیت کی میں نے اس نماز كى- اور اگر بصيغة حال كي تو بھي درست سے - فارسي عرفي وعنرہ زبانوں میں نیت کرنی ورست سے۔ اگر تکمیرے پہلے نبت کرمے اور جلدی سے جاعت بیں ثال ہو جائے اور تکبیر کے تو دُرست ہے۔ اتنا نیال رہے کہ نیت اور تكبير كے مابين وُنيوى كام اور كلام نه كرے - تكبير كے بعد اگر نیت کرے تو ناجاز ہے۔ مر امام کرخی علیہ ارجمہ کا قول ہے کہ اگر رکوئع یا رکوع سے سر اُنٹانے تک تعود تک نیت کرنے کافی ہے۔ فرض ناز کی نیت صرور کرنی جاہئے۔

کے سروا ایک القدیمی کڑی کو کہتے ہیں ہو فاز براھتے وقت آگے کھڑی کر لیتے ہیں جس سے فاز کے آگے سے المری کے ایک ال آگے سے گزرنے والے کو گناہ نہیں ہوتا گلے ہنڈوا ہنڈوؤں سے ماضی اگذرا ہؤا زائمہ وقت سے الروست بوقی کا درا ہوا تا ا

اور قضا نماز میں وثت کی تعبیل بھی صروری ہے۔ ون کی تعبین میں علماء کا اختلاف سے ۔ نیکن صیح ہی ہے کہ دان کی تعیین ضروری نہیں اور رکعت کی عدد کی تعیین مھی صروری منیں -مقتدی کو امام کی اِقتدا کی نبت عروری ہے-استفنال فیلہ اور تعبین امام کی بنیت صروری تنبیں۔ فرص كي نبت به ب المجلِيِّة فَرْضَ هٰذَا الْوَتْتِ يِتُّهِ تَعَالَىٰ۔ بعبنی بیں فلاں وقت کی فرض نماز اللہ تعالیٰ کی رصا کے لیے پر احتا ہوں۔ جس وقت کی نماز ہو اس وقت کا نام نے کر نیت کرے۔ اور سُنت نماز کی نیت برے أُحْمِينَ سُنَّةَ هُذَا الْوَتْتِ مِلْهِ تَعَالَىٰ - بعني نبن فلال وقت کی مشنت نماز اللہ تغالی کے لئے پڑھنا ہوں - رعید كى تمازكى نيت إس طرح سے ہے - اُصِلَىٰ هٰذَا الْعِنْينَ وينه تعالى إنْسَدَيْتُ بِلهِذَا الْإِمَامِ- بعيني لين عِيد كي نماز فدا تعالیٰ کے لئے پر طفتا ہوں - نیس نے اس امام کی افتدا گی - اور تراویج کی نماز کی نیت اس طرح سے ہے۔ الهَرِّيُّ صَلْوَةَ التَّرُوِيْجِ لِلهِ تَعَالَىٰ بِآمُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِي وَ سَكَمَ لِينِ بِينَ بَينِ تراويح كي تماز برفقا بهون الله تعالي کے لیے بھم جناب رسول مفہول صنی اللہ علیہ وسلم کے۔

ک غرر کرنا کے بیروی کرنا۔ داؤر سے عفی عنی

بایخ دفت کی تماز ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔

مدیث ہیں آیا ہے کہ جب لاکا سات برس کا ہو جائے

تو اس کو نماز کی تاکید کرنی چاہئے اور جب دس سال کا

ہو جائے تو مار پییٹ کر اُس کو نماز پرطھانی چاہئے۔ سین

مارتا ہو تو ہانتہ سے ماریں ، لکڑی سے نہ ماریں اور تبین

بار سے زیاوہ نہ ماریں ۔ ایسے ہی اُنٹاد کو تین بار مارئے

کی مجاز ہے۔ نماز کی طرح دوزہ بھی مار کر دکھائیں اور اسی
طریقہ سے اور بڑے کاموں سے منع کریں ، تارکہ اس کو

بیک کام کی عادت اور بڑے کام سے نفرت ہو۔ ہو شخص

بیک کام کی عادت اور بڑے کام سے نفرت ہو۔ ہو شخص

فرص نمار نہ براتھ، امام اور بادشاہ کا کام ہے کہ اس

كو قيد كريں يا ايسا مارين كہ اُس كے بدن سے نؤل بكل

آئے۔ امام شافعی علیہ ارتمۃ کے نزویک تارک الصّلوٰۃ کو لئے نارچھڑنے والا۔

قتل کرنے کا مُحکم ہے۔ نماز کسی اُمّت کو معاف نہیں ہوئی۔ یہ سب شریعیتوں میں فرص ہے۔ سارے پینجبروں علیہم الصّلوة و السّلام نے نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ قیامت کے ون اوّل جساب نماز کا ہی بردگا

### فرائض نماز

(1) یا وضو ہونا (۲) بدن کا باک ہونا (۳) کپڑے باک ہونا (۷) نماز کی جگہ باک ہونا (۵) صحیح ونت (۷) نمنہ قبلہ کی طرف مبونا (۷) شتر عورت (۸) نیت نماز (۹) نگیر اُولیٰ یعنی مفروع کے وقت اَمَنْهُ اللَّهُ کُمنا (۱۰) قیام لعنی کھڑا ہونا (۱۱) قِرأت يعني كم از كم ايك لمبي آيت يا تين جموني أيتين يرهنا (١٢) ركوع كرنا (١١) سجده كرنا (١١) قعرف الجيره میں بیٹھنا ۱۵۱) نمازے باہر آنا۔ کسی اختیاری کام کے ساتھ بات ہو یا کچھ اور (۱۲) فرصٰ اور نفل کے درمیان فرق کرنا (١٤) ترسيب فرائفن کي رعابت کرنا - بعني پہلے قيام کرنا -يم ركوع بهر سجود يم قعده انجره كرنا (١٨) نماز كا يورًا كرنا اور اس نماز سے مقدی کو انتقال کرنا (۱۹) فرصول میں امام کی تابعداری کرنا (۲۰) مُقتدی کی رائے بی امام کی لے پروہ - وھانینا کے آخری التحیات کے ایک رکن سے دوسے رکن کی طف جانا -

نماز رضیح ہونا ۔ یعنی اگر مُقتدی جانے کہ امام کی نماز جیمے نبیں ہے تو مُقتدی کی نماز صحیح ننیں (۲۱) مُقتدی کا امام سے پیچھے رہنا۔ اگر اندھیرے میں صف بڑی ہو اور مُقتدی امام سے قبلہ کی طرف آگے بڑھ جائے تو مُقتدی کی نماز نہ ہوگی (۲۲) مُقتری کا رُخ امام کے رُخ کے مخالف نہ مونا۔ مثلاً اندھیری رات میں جنگل میں جاعت ہونے لگے اور قبلہ کی سمت کسی کو معلوم مہیں ہے۔ ابیبی صورت بی کم ہے کہ جدهر ول گواہی دے، اُدھر ہی مُنہ کے۔ بیکن امام اور مقتدیوں کا رُخ ایک ہی سمنے ہونا چاہئے۔ اگر امام کا رُخ ایک طرف ہے اور کچھ متفتری اس کے موافق ہیں اور کچھ مقتدی دوسری طرف رُخ کئے کھوے ين - بس جن كو نماز پرست معلوم بو جائے كه بيرا دُخ امام کے رُخ کے برخلاف ہے، اُس کی تمار نہ ہوگی۔ اگر نمازے فارغ ہونے کے بعد معلوم ہو تو نماز ہنو جائے گی (۲۳) صاحب ترتیب کو نماز قضا یاد ہو تو اُس کو پہلے پڑھنا (۲۲) عورت کا مرد کے برابر نہ ہونا، اُس ناز میں جو ایک امام کے بیٹھے براھ رہے ہیں (۲۵) رکوع و سجود مين آرام كرنا - مريه صرف امام ابو يوسف رحمة الله علیہ کے نزدیک فرعن ہے له طرف-

# ادّان كاييان

ا ذان اطلاع ہے مسلمانوں کو کہ نماز کا وقت آ گیا سے اور جماعت کی نبیاری ہے اور دین کے کاموں میں ایک نیک کی خبر کانی ہے۔ ہاں اگر خبر دینے والا فاست یا مجول ہو تو اس کی خبر میں اپنی رائے سے کام نے اور کافر کی بات دین کے کاموں بیں بےاعتبار ہے۔ ٹابالغ لڑکے اور وہوانے کا قول معتبر نہیں - اسی لئے مکم ہے کہ اذان کہنے والا مرد عاقل الغ ، وقت کا واثف ہو۔ جس کی بات بر اعتبار ہو۔ نابالغ اور عورت اور ولوائے کی اذان عیر معتبر ہے۔ سب سے پہلے مؤون حضرت جبريل عليه الثلام بين - جب أنخضرت صلى الله عليه و آله و سلم معراج كو تنفريف في كف اور مفام جربل میں ایک نے فرشتوں کی امامت فرائی تو اس وقت جبریل علیہ اللهم نے افان کهی بھی - حدیث میں مذکور ہے کہ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رمنی اللہ عنہم نماز کے وقت تدبیریں فرماتے سے اور مؤذن کوئی نمیں تھا۔ پھر عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب بی فرنستہ

ل گنگار کے جس کونجر بتر نہو سے اذان وینے والا۔

کی اذان سُنی اور ایسا ہی تصرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواب بین دیکیها اور حضرت صلی انتد علیه و آله و علم کو خبر وینے آئے۔ سو حضرت جبریل علیہ اسلام اُن سے يهل أ كن تحف اور حضرت صلى الله عليه و آله وسلم كو حضرت بلال رضى الله عنه كى افان بسند آئي- اور أتخفرت صلى الله عليه و آله و سلّم نے فرمايا - اے عمرا جريل تم سے پيلے بقت نے گئے۔ سويہ بات اس اوان کی ہے ، جو زمین بر رائح ہوتی ہے۔ ورنہ اوّل وہی اوّان ہے ، جو اسانوں پر حضرت جبریل علیہ التلام نے معراج کی شب کو کھی کھی -وقت سے پہلے اذان کہنی درست منیں - مؤوّن بلند مقام پر کھڑا ہو۔ اگر تنہا ہے تو اُونی مقام شرط بنیں - سفر اور جنگل میں اگر جیہ اکیلا ہے ، گر اذان کھے۔ اندرُونِ شهر كر بين نماز براه تو مسجد كي اذان كافي ہے۔ تماز کے سوا اِن موقعول بر بھی اذان ورست ہے (۱) جب رط کا بنیدا ہو تو اُس کے کان بیں اذان کہنی جاہمے (۲) مکان میں آتشزوگی کے وقت (۳) مرکی والے کے کان میں رہم عضة والے کے کان میں۔

ك تكربونا على آك لكنا-

(۵) عملین کے کان میں (۷) بدخکق آدمی کے کان میں۔ (٤) مُنافرك يبجي جب وه سفركو سدهارے تو اذان و مکبیر کمی جائے (۸) شیاطبی کے وقع کرنے کے لئے (۹) مُمَا فرجب جنگل میں راستہ بھول جائے تو اذان کے۔ (١٠) اکثر علماء کے زریک میت کو قبر میں أمارتے وقت اذان کمنا منخب ہے۔ اگر وقت سے پہلے اذان کی جلع تو بهر ونت ير دوباره كمين - اذان سُنف والا ترجّ سے شنے اور اپنی زبان سے بھی ماتھ ماتھ وہی کلے كے - مُرْ حَيَّ عَلَى الصَّلَوٰةِ " حَيَّ عَلَى الْفَلَاج كَ وَقْت كَ كُوْلَ وَلَا تُنُوُّهُ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَيَاتِي الْعَظِيْمُ عِبْرُهِ اور اللَّهُ عَمْدُ مِنْ مِن الصَّلَوٰةُ خَمْدُ مِنْ النَّوْمِ عُلَّ الْوَالْمِ عُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ حك فت وَبَرُرْتُ كے - علماء نے تحقیق كركے بكھا ہے كہ يملى بار أشْهَانُ أَنَّ مُحَمَّدُا رَّسُولُ اللَّهِ عُنْ وَمَلَى اللَّهُ عَكَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ كُمُ اور وُوسرى بار اَشْهُلُ أَنَّ مُحْبَدًا رُّسُوْلَ اللهِ عُنْ تُو كُنّ - فُرَّةً عَيْنِيْ بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ طُ ٱللَّهُ مُنَّا عُنِيْ بِالسَّمُعِ وَ الْبُصَرُ اور دولوں اللَّوكُول كو دولوں أنكمول ير ركع - جوكوني ابيا كرنا رب كا، أس كو

کے بدنو کے شیطانوں کے نماز کے لئے آؤ کا خلاصی کے لئے آؤ ہے نہیں پھڑااورنمیں وقت گرماتھ افتد بلبنداور بزدگ کے لئے ماز مونے سے بہرہے کے والنے سے کما اور تو ایک بخت ہے کہ اے افترانی ویکھنے کے۔

حرت رسُولِ کرم صلّی الله علیه و آلم و سلّم بعثت بین این ساخ کے جابئی گے۔ جیبا کد کتاب کنز العیا و

میں لکھا ہے اور فناوالے صوفیہ و کتاب الفروس میں عی یہ صدیت مکھی ہے، جس کا ترجمہ مذکور کیا گیا ہے۔ اور کتاب مقاصد حسنہ میں امام بخاری نے بڑی تجفیق کی ہے ، گر جرّاحی نے اس میں کلام کی ہے اور ظاہر ہے کہ جب جدیث کی صحت اسے بڑے فاضلوں نے کر لی تو ایک شخص کو اطلاع نه ہونی کیا نقصان کرتی ہے - اور اذان اس طرح کے - اَللَّهُ الكَيْرُهُ جار بار ٱشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ عُجُهُكًا رَّسُولُ الله و بار - بهم حَيٌّ عَلَى الصَّلَوْةِ وو بار-يمرحيَّ عَلَى الْفَكَلَاجِ وو بار يهم أَشَاهُ أَكُبُوهُ وو بار كه كر لكر إلله إلله الله على على حرك - اور صبح كى اذان بين تحيَّ عَلَى الْفَلَاجِ لَ لَعِد الصَّلْوَةُ خَابِرٌ صِّنَ النَّوْمِرُ وو بار كمنا جائع - بر كلمه بر وقف كرنا جائے۔ جب افان ہو جکے تو یہ دُعا پڑھنی جاہئے۔ ٱللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعُوةِ التَّأَمَّةِ وَالصَّاوَةِ القَالِمَةِ أَتِ مُحَمَّكُ فِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيلَةُ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيعُةَ وَ ابْعَنْهُ مَقَامًا صَّحْمُوْدَ وِ الَّذِي وَ عَنْ يَتُهُ وَ ارْزُفَّتْنَا

شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيُعَادُ هُ

#### تماز پرطے کا طرباق

جماعت کے ساتھ پڑھنے میں پہلے اقامت کہنی چاہئے۔ اقامت اذان ہی کی طرح ہے۔لیکن اقامت کے كلمات جلدى جلدى يرشف جائيس اور بعد حي على الْفَلَاج ك وو بار تَكُ قَامَتِ الصَّلَوْةُ كبين - أكيك نمازی کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ نماز منروع کرنے سے پہلے پاک ہو کر وفتو کرکے پاک کیوے بہن کر ہو کم اڑ کم ستر کا کام دے سکیں، پاک جگہ پر تنبلہ کی طرف مُنہ كرك كرا ہو اور نيت كرے كم فلاں وقت كى غاز پڑھتا بُول، الله الكبرة ادر أس وقت دولون الله كالول كي أُمُّ أَمُّا كُرُ وَابِنَا إِلَّهُ بِائِينَ إِلَّهُ بِرِ نَافَ كَ يَتِي اس طرح باندھے کہ سے بایاں باتھ اس طرح رکھے کہ المقيلي ينج رب اور إنظ كي يُشت أويركو- اسي طرح وامِنا الله أس ك أوبر ركه كر يجفظيون اور انكوسي ك المداس دعوت نامه اورصلوة فالمه كرماته وعرص محرصتى المدعليه وآلم وسقم كو وسلدادد بزرگی اور ورج ملنداوراً مثان كو مقام عودس حس كا توك وعده فرمايا ب اورجم كو اُن كى شفاعت وے تيامت كے دن - بے شك تو تنبين غلاف كرما وعدے كو كل ناز كورى وك ك وقت كى جاتى ب كا فازكورى بوكئ ك الشرب سے براہے۔

سے ہوئیا پکرف عورتوں کو ہاتھ کندھوں تک ہے جا کر بين بر باندھ چاہئیں۔ پھر پڑھنا چاہئے۔ سُبْمَانَكُ اللَّهُمَّ وَ يِحَمُّدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَىٰ جَدُّكَ وَلَّا إِلَّهُ غَيْرُكَ ﴿ أَعُونُ إِنَّهُ مِنَ الشَّيْطِينِ الرَّحِينِيرُ بِسُيِّرُ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ أُور إس كے بعد سُورہُ فاتح پر الله كر آہنہ سے امین کے اور اس کے بعد ایک مورہ یا الك برى آيت يا تين جهوفي آيتي بره ادر آلته أَكْبُولُ كُم كُر ركومُ عِينِ جائے اور شِنْعَانَ دَيِّنَ الْعَظِيمُ ين بار كے - يم كوا بوتے بوئے كے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً لا اور پيم كُوا ہوكر رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ لُ كَ أور الله النبوء كتنا مؤا سجد مين جائے اور بين بار سُجْانَ رَبِّ الْأَعْلَىٰ كُمَّا إِوَّا سَجِدے سے سر أَتُفَائ اور بسيدها بنيقے - يھر ألك أكبرُ كُنا بُوا دُوسرے سجدہ بين جلئے اور اسي طرح سُبْعَانَ رَبِّيَّ الْأَعْلَىٰ تين بار برسے عمر الله البيط كمتا إلوا سجدے سے الحة كر كھوا أو جائے

کی پاک ذات ہے تیری اے اللہ! ادرساتھ توریف تیری کے تیرانام برکت والا ہے۔
ادر نہیں کوئی معبود وسائے تیرے سلم ہیں بناہ پکڑتا ہوں ساتھ نام اللہ تعالی کے مشیطان
را ندے ہوئے سے سلم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے ہو بڑا مربان نہایت رحم والا ہے سکم میری
دُما قبول ہو ہم پاک ذات ہے پرود دگار میرا بزرگ کلم مُنا اللہ تعالی فی جس نے اُس کی تولیف
کی کے اے پرود دگار! تیرے لئے حربے ہے پاک ذات ہے پرود دگار مبند۔

اور دُوسری رکعت بغیر ثنا اور اعوذ کے پرٹھے۔ لینی الحد شريف بمع بسم الله مشريف اور شورة پرشے - بحيسا ,كه ينج بيان أبو چكا ہے۔ اب اگر تماز دوكان ب تو تعده مِين بِينْ اور برص - التَّجْيَّاتُ بِلهِ وَ الصَّلُواتُ وَ الطَّلِيَّاتُ الَسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهُا النِّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرِّكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّلِحِيْنَ ٥ أَشْهَدُ أَنَّ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُ لا وَ رَسُولُهُ مِ أَنْتُهُمَّ مَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِدُيْمَ وَ عَـلَى الِ إِبْرَاهِيهُمْ إِنَّكَ حَمِيْنٌ مَّجِيْنٌ ﴿ ٱللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدِ كُمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرِهِ يُمْ وَعَلَى الِ إِبْرَهِ يُمَ إِنَّكَ حَمِيْكُ مَّجِيْكُ ٥ رَبِّ اجْعَلُنِي مُقِيْمُ الصَّالَةِ وَمِنْ ذُرْبَّتِي رَبِّنَا وَ تَقَبِّلُ دُعَآمِهُ مَبِّنَا اغْفِهُ لِي وَ لِوَالِدَى وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ أَيهان عِلى بِرُه كريك وأبين طرف اور پھر بابٹی طرف مُنہ پھیر کر کے۔ انسکا مُ عَلَیْکُمْ ق

کے سب عیاد تیں جو ڈبان سے ہوسکیں اور ول وجان سے ہوں انڈرکے لئے ہیں سلام ہوا ویرترے لے
بنی اور رحمت اللہ کی اور بکتیں اس کی سلام ہم پراوراس کے نباو کار رندوں پر ہیں گوا ہی وتیا ہوں کہ اللہ کے
سواکوئی مجرود نہیں اور گوا ہی وہنا ہوں کہ محمد اس کے مبندے اور رسُول ہیں تک اے انڈرورو جیج اوپر
مواکوئی مجرود نہیں اور گوا ہی وہنا ہوں کہ محمد اس کے مبندے اور رسُول ہیں تک اے انڈرورو جیج اور اُن
مواکوئی محمد اور میں کہ اور اُن کی آل پر مصبے کہ برکت بھیجی قوٹے ا براہیم اوران کی آل پر رہے تنگ
تو تعریف کیا گیا بررگ ہے تک اے پرورو تکار میرے! بنا محمد کو قائم کرنے والا نما ذکا اور میری اولار سے
اور مرکز رہا رہا ہے اور قبول کر وُما اے رہ بما ہے بخر محمد کو اور میرے ال باپ کو اور مورش کی قدمتے وہ

رَحْمَةُ الله اور نماز سے باہر آئے۔ اگر تین یا جار رکعتی نماز ہو تو پہلے قعدہ میں النَّجِیّائے سے عَبْدُهُ وَ رَسُّولُهُ تك پاره كر ألله أكبر كا كمنا بوا أعم كموا بو اور تبيسري و بِهُ فَي ركعت اوا كرے - بيم دُوسرا قعده بييمُ كر التِّعَيّاتُ اور ورُود ایراہیمی اور دُعا جو بیان ہو چی سے، پڑھ کر دائیں اور بائين السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ الله كم كر نازے باہر آئے اور یہ بھی واضح رہے کہ تبین یا چار رکعتی فرض نازول میں بہلی می دو رکھتوں میں قرآت برطفنی فرمن ہے۔ یجھلیوں میں فقط الحد شریف ہی پردھنا چاہیے -لیکن سُنت اور نفل نمازوں میں ہر ہر رکعت میں قرأت یڑھنی واجب ہے ۔ ورنہ نماز درست نہ ہوگی اور وزر کی تیسری رکعت میں سورة براھنے کے بعد اللّٰہ اکبروط کتے ہوئے دونوں باخھ کانوں کی کو تک نے جائیں اور عورتیں كندهوں تك سے جائيں اور بھر بدستور باندھ كر يہ وُعا يرْمني جائِے - أَثْلَهُمَّ انَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَ نَسْتَغَفِيهُكَ وَ نُوْمِنُ بِكَ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَ نُشْنَىٰ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَ نَشْكُرُكَ وَ لَا تُكُفُّ اللهُ وَ نَخْلَعُ وَ نَتُرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ لَاللهُمَّ إِيَاكَ نَعُنُهُ وَ لَكَ نُصَيِّلُ وَ نَسُجُدُ وَ إِلَيْكَ نَسُعُى وَ نَحُفِدُ وَ

ك يروعائ توت ب- ( ترجر الط صفح يرويكه )-

نَرَجُوْا رَحُهَتَكَ وَ نَخُشَى عَنَابَكَ إِنَّ عَنَابَكَ بِالْكُفَّارِ مَلْهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

الم کے پیچے نازیرہا

اگر امام کے پیچے نماز پرٹھیں تو نیت وہی ہی کریں اسی اگید نماز پرٹھے وقت کی جاتی ہے۔ فرق صرف اتنا کہ ایس کے کہ با جماعت نماز پرٹھے کے وقت اتنا کہ لیں۔ نماز پرٹھتا ہوں فرا تعالی کے لئے اور تابعداری کی بیس نے اس امام کی۔ رامام کے چیچے بہلی رکعت صرف شنا پرٹھے۔ سورہ فاتحہ اور دیگر سورۃ جو نماز میں پرٹھتے ہیں نہ پرٹھے رکونے و سیجو میں سب کچھ ویسے ہی پرٹھے ہیں نہ پرٹھے رکونے و سیجو میں سب کچھ ویسے ہی پرٹھے ، جیسا رکہ جیچے بیان ہو بچکا ہے۔ امام کو چاہئے کہ وہ برستور جیبا کہ جیچے بیان ہو بچکا ہے۔ امام کو چاہئے کہ وہ برستور جیبا کہ جیچے بیان ہو بچکا ہے۔ امام کو جاہئے کہ وہ برستور جیبا کہ جیچے بیان ہو بچکا ہے۔ امام کو جاہئے کہ وہ برستور جیبا کہ جیچے بیان ہو بچکا ہے۔ امام کو جاہئے کہ وہ برستور جیبا کہ جیچے بیان ہو بچکا ہے۔ امام کو جاہئے کہ وہ برستور جیبا کہ جیچے بیان ہو بچکا ہے۔ امام کو جاہئے کہ وہ برستور جیبا کہ جیچے بیان ہو بچکا ہے۔ امام کو جاہئے کہ وہ برستور جیبا کہ جیکے بیان ہو بچکا ہے۔ امام کو جاہئے کہ وہ برستور جیبا

کے باتک ہم تم سے مدوجات ہیں اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تھ برایمان لائے ہیں اور گئے برایمان لائے ہیں اور بھی برجروس کرتے ہیں اور تیری ایک استری ایک استری ایک استری ایک استری اور تیری ایک استری ایک کرتے ہیں جو تیری نافرانی کرتے ہیں اور تیری طف ووڈتے ہیں اور تیری طفرات کرتے ہیں اور تیری میں استری طفرات کرتے ہیں اور تیری میں میں میں میں میں استری طفرات کرتے ہیں اور تیری میں میں میں استری خود کرتے ہیں اور تیری میں استری میں استری میں استری میں استری کو نمایل کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کا اللہ

چاہئے، ہو مسائل دینی سے بخربی واقف ہو- جہاں کوئی امام نه ہو اور صرف نماز ہی پڑھ سکتے ہوں تو ان میں عِزت والے کو امام بنا کر با جاعت نماز پڑھ لیں۔

# مسافری نماز

جب آدمی اینے شرسے تبین دِن رات کی مُساقت كا سفر كرے تو اُسے چاہئے كه راستے ميں آنا اور جاتا ہوًا جار رکعتی نماز قصر کرے۔ بینی صرف دو رکعت نماز براهے - جب وہاں پہنچ اور بندرہ روز سے کم تک وہاں کھرنے کا ارادہ ہو تو اِن دِنوں میں کی قصر نماز ہی پڑھنا رہے۔ اگر مُسافر بستی والے امام کے بیٹھیے ناز پڑھے تو پؤری چار رکعتیں ہی پرٹھے۔ اگر مُسافر بستی والوں کی امامت کے تو قصر ہی پرسے۔ ناز تمام ہونے کے بعد سلام پھیر کر مُقتدلوں سے کمد وے کہ نیں مُسافر انون وه اینی دو رکعت باقی ادا کر لیں - اُس وقت مُقتروں کو باقی ماندہ نماز میں بجائے الحد شریف کے یکھ نہ بڑھنا چاہئے۔ صرف محوری در جتنی دیر میں کہ الحر مغراف برطهی جاتی ہے ، کھرائے ہو کر رکوع اور سجود

- उंग्रहः दे। य प्रम्थ

کرکے باقی ماندہ نماز ادا کر ایس۔ اگر کھوٹے ہو کر نماز
پروٹھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹے ہوئے اشارہ سے نماز
پروٹھنے کا حکم ہے۔ اگر کہیں وُشمن یا در ندے کا نوف ہو
تو چلتے چلتے سوار یا پلیارہ نماز ادا کر بینے کا حکم ہے۔
کسی وقت بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر سفر
کے مقام میں پندرہ ون یا اس سے زیادہ کھرنے کا ادادہ
ہوتو دہاں کھرنے کے دون میں قصر نہ کرے۔ پوری
نماز پرھے۔ ہاں روائگی کے بعد پھر قصر شروع کرے۔
قصر صرف فرض نماز ہوتی ہے۔ باقی وتر، سُنتیں اور
نفل بدستور پرھے۔

# سجده سهو کا بیان

نماز کا کوئی واجب بھول کر ترک ہو جائے تو دو سبوے ایک سلام کے بعد واجب ہوتے ہیں۔ سبدہ سہو کی ترکیب یہ ہے کہ آخری قعدہ میں درُود و وُعا کے بعد ایک طرف سلام کئہ کر دو سبوے کرے۔ پھر اس کے بعد ایک طرف سلام کئہ کر دو سبوے کرے۔ پھر اس کے بعد بیٹھے۔ التحیات ، درُدد اور دُعا ماتورہ پڑھ کر نماز کے بعد بیٹھے۔ التحیات ، درُدد اور دُعا ماتورہ پڑھ کر نماز سے باہر آئے۔ جس وقت نماز کے کہی رُکن کو مُقدم

ك يُبدل لل جومديث شريف من آئى ہے۔

رے۔ لینی اُس کے اوا کرنے کے وقت سے پہلے اوا کرے۔ مثلاً رکوئع قرآت سے پہلے کر لے یا کسی رکن کے اوا کرنے بیں تاریخ کرے۔ مثلاً پہلے اَلْتَکَیّاتُ کے اُو پر پھے زیادہ پڑھ گیا۔ اِس وجہ سے تیسری رکعت کے قیام میں تاریخ ہوئی یا کسی دُکن کو دو مرتبہ کر گیا۔ مثلاً دو دکوئع یا تین سجدے کر لئے تو بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر نماز بیں کئی بار سہو کیا تو دو ہی سجدے کافی بیں۔ اگر سہو کیا اور سجدہ سہو اوا کیا تو چھ سہو کرنے پر دوبارہ سہو کا سجدہ اوا کرنا واجب نہیں ہے۔

#### سجدة ثلاوت

سجدہ تلاوت ایک سجدہ ہے۔ دو تکبیروں کے درمیان کھرے ہوکر اَللہ اُکبرولا کہ کر سجدہ بیں جائے اور آللہ اُکبرولا کہ کر سجدہ بیں جائے اور آللہ اُکبرولا کہ کر کھرا ہو جائے۔ نماز کی عام شرطیں سجدہ تلاوت کے لئے بھی ہیں۔ یعنی بدن چھپاٹا ، قبلہ کی طرف مُنہ کرنا اور طمارت وعیرہ۔ اِس سجدے میں سلام اور تشد اور ہاتھ اُٹھانا واجب نہیں۔ وُوسرے سجدوں کی طرح اِس میں بھی شبکے اُٹھانا واجب نہیں۔ وُوسرے سجدوں کی طرح اِس میں بھی شبکے اُٹھانا واجب نہیں الاَ اُٹھانی تین بار کے۔ ہو شخص سجدے کی

له دير که کوا بونا۔

آینوں میں سے کوئی آیت پرط یا شنے ، اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ سجدہ کی آبات ان سورتوں میں يل: - (١) سُورَة اعْرَاف (٢) سُورَة رَعْد (٣) سُورَة نَحْدُل (١٨) سُورَة بَنِي إِسْرَائِيل (٥) سُورَة مَرْلَيْد (١) سُورَة عَجَ (٤) سُورَة فُرُقَان (٨) سُورَة نَمْلْ (٩) سُورَة المَرِّ تَنْزِيْل (١٠) سُوْرَةٌ مِنَ ١١١) سُوْرَةً لَمَّ سَجُلُكُ ١٢١) سُوْرَةً ٱلْجُمْرِ ١٣١) سُورَة إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ (١٣) سُورَة إِفْرَاء - ار المم في سجره کی آیت پرهی اور مُقتدی نے سُنی تو مُقتدی پر بھی سجدہ واجب ہے۔ ایک شخص نے سجدہ کی آیت امام سے سنی۔ اور اس کے ساتھ نماز میں واخل نہ ہوا یا دوسری رکعت میں داخل ہوًا۔ لینی جس رکعت میں سُنی تھی، اُس سے ووسری رکعت میں داخل ہوا تو سجدہ کرے، مر ناز میں نہیں اور اگر اُسی رکعت میں واخل بڑا تو اگر امام کے مجدہ کرنے سے پہلے داخل ہوا تو امام کے ساتھ سجدہ كرے اور اگر تماز ميں أسى ركعت كو امام كے سجدہ كرنے کے بعد یایا تو نماز میں سجدہ نہ کرے، باہر کرے۔ جس سجدہ تلاوت کا مقام نماز بیں ہے، اُس کو باہر قضا د كرے - أسى نمازيس اوا كرے - اكر ايك مجلس میں ایک ہی آیت سجدہ بار بار پرهی جائے تو ایک سجدہ کفایت کرتا ہے۔ اگر ایک مجلس میں کئی آیتیں یا ایک ہی آیت کئی مجلسوں میں پڑھی تو ایک سجدہ کافی نہ ہوگا۔

### استبقاء کی نماز

استسقاء پائی طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ جب رمینہ نہ برسے، تب امام بعنی ملطان سب مسلمانوں کو جمع کرکے وسیع میدان میں لے جا کر رُو یہ قبلہ دُعا کرے اور استغفار کی بینہ کے طلب کرنے میں بڑا اثر بیٹ فی کہ استغفار کی نماز میں فِرِیّ کو نہ لے جائیں اور امام اپنی چاور پلٹا دے۔ دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں - یہ گور سے بیجے۔ لوگ اپنے دائیں - یہ اور بائی اور اور افرر سے بیجے۔ لوگ اپنے دائیں سے اور بائی اور مر لؤ توہ کریں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ راس کی مرکب سے رمینہ برسا دے۔

# كسُون اور خسُون كى نماز

کسوف سورج گهن کو کہتے ہیں۔ کسوف کے وقت مُنت ہے کہ جمع کا امام آومیوں کے ساتھ داو رکعت نماز بغیر اذان اور اقامت اور فطع کے اوا کرے اور ہر لے کُشادہ کفلا سے بخشش ملکنا۔ تربرکنا سے مطبع اسلام کافرکوذی کتے ہیں۔ سے مودی گربن ہے جاندگرین۔ رکعت میں ایک رکوئع سب نفلوں کی طرح پراسے اور ایک رکعت دراز کرے اور آہستہ پرطھ - جب تماز سے فارغ ہو تو وعا میں مشغول ہو۔ یہاں تک کہ آفتاب روش ہوجائے۔ اگر امام نہ ہو تو لوگ الگ الگ نماز پڑھیں۔ اور دُعا بیں مشغول ہوں اور جب جاند میں نحوف کھے تو تمام لوگ اکیلے اکیلے وعامیں مشغول ہوں ،جب تک کہ جاند روشن نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی ڈر نوف ہو۔ مثلاً " تدهی یا تاریکی ہو یا وشمن ظاہر ہو یا رمینہ بند ہونے يس نه آئے يا بادل رج يا بھونچال آئے يا تمام عالم میں بیماری کھیلنے تو ایسے وقت میں نماز اور دُعا میں مشغول ہونا سُنت ہے۔ باد رکھنا چاہئے کہ نفل اور سُنت کی جماعت مکروہ ہے۔ مگر دو سُنت نمازوں کی جماعت مروہ نبیں ہے۔ ایک تراویج کی تماز اور دُوری کسون کی نماز۔ کشوف کی نماز مکرموہ وقت میں اوا نہ کرنی چاہتے۔

### روزے کا بیان

ماہِ رمضان میں مسلمانوں پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر خود رمضان مشریف کا جاند دیکھا ہو یا عادل گواہوں کی

گواہی سے جاند کا ویکیفنا ثابت ہو گیا ہو یا شعبان کے يُورے تبين ون گزر چکے ہوں تو بلا شبر رمضان مشريف اشروع ہو گیا۔ اگر شعبان کی تبیبویں تاریخ کو گرا ابر کیا غبار ہو تو رات کو میں صادق سے پہلے نیٹ کر لے کہ یل کل کا روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں۔ بحب تک رمضان شریف ختم نه بولے اسی طرح ہر روزے کی نیت كرتا رہے۔ جب صبح ہو تو لازم ہے كه تام دِن كھانے ینے اور جماع کرتے سے پرہیز کریں - کسی طرف سے كونى چيز بيط كے اندر نہ جائے - كھانے يينے سے آخر وقت مک برزیز کریں - روزہ افطار کرنے کے بعد سے سختی تک کھانے پینے اور جماع کرنے کی ممانعت نہیں۔ روزہ کی حالت میں مسواک کرنی منع نہیں۔ ممنہ میں تھوک جمع کرکے علق میں نہ اُٹاریں اور کوئی کھانے ینے کی چیز رشیریں ہو یا نمکین) چکھنے کی بھی مانعت ہے۔ رکسی کا رکلہ کرنا ، بیخلی اور غیبت کرنا ، سخن چینی كرنا ، جموُّك بولنا اور كالبيال بكينا برحالت بين برا ہے۔ مگر روزے میں اور بھی زیادہ گناہ ہے۔ سحری انبر

اے اَصَوْمُرْعَكِ مِنْ شَهُورِ مَصَانَ الله الرجم، رمضان شریف کے فینے سے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں کے سوگ سے مناہی منع ۔

وقت بين كھانا افضل ہے۔ كر جو شخص فجركے وقت سے واقف نه ہوا اُس كو سحرى جلدى كھانى چاہئے۔ يانى يا كھور سے روزہ افطار كرنا بہتر ہے۔ آخضرت صلى اللّٰدُ عليه و آله وسلم سے روایت ہے كہ آئ بوزہ افطار كرتے وقت يہ وُعا پرائے تھے۔ يشيخ اللهِ إنّ لك حُمْثُ وَعَلَى رِذْتِكَ اَنْهُمْ تَقَبَّلُ مِنَا إِنَّكَ رَدْتُهُ اللّٰهِ إِنّ لَكَ حُمْثُ وَعَلَى رِدْتِكَ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْدُ مِنَا إِنَّكَ رِدْتِكَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُمْ تَقَبَّلُ مِنَا إِنَّكَ اللّٰهِ اللّٰهُمْ تَقَبَّلُ مِنَا إِنَّكَ اللّٰهُمْ الْعَلِيمُولُ

بھُول کر پھے کھا جانے سے روزہ نہیں ڈوٹنا۔ حاملہ اور چھوٹے بیخ والی عورت اور مربیق کو اگر تکلیف معلوم ہو تو روزہ افطار کرنا جائز ہے۔ بس بیمار کو شوف ہو کہ روزہ رکھنے سے بیماری زیادہ ہوگی، اُس کو اختیار ہے کہ رمضان میں روزہ نہ رکھے اور اُن کی قضا کرے۔ اگر مُسافر کو پچھ صغرر نہ ہو تو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اگر مُسافر کو پچھ صغرر نہ ہو تو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ مُسافر ہقیم ہو جائے تو روزے رکھے ۔ اسی طرح بیمار بھی شفا پائے تو طاقت کے موافق روزے رکھے رکھے۔ روزوں کی قضا ورئمت ہے۔ قضا میں لگاتار رکھے۔ روزوں کی قضا ورئمت ہے۔ قضا میں لگاتار روزے رکھے سے دونوں کی قضا ورئمت ہے۔ قضا میں سگاتار

که روزه کھون کے شروع اللہ کا مسئ اے اللہ میں نے تیرے لئے روزه رکھا اور تیرے رزق برافطار کیا۔ ہیں تیری حد کرتا ہوں۔ اے اللہ ہم سے قبول کرد بے شک تر سننے والا جاننے والا ہے۔ سک مل والی۔ بچتہ پیدا ہونے والی سمی بیمار۔

کسی کے فتے ہے اور پھر دُوسرا رمضان آگیا تو حال کے روزے پہلے رکھے اور رمضان سٹریف گذرنے کے بعد ادا کرے۔ اگر مشافر نے روزے کی نیت نہ کی ہو، پھر دوبیر دن چردھ سے پہلے مقیم ہو گیا اور روزہ کی نیت کر لی تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔

## مسجدول کا بیان

مجدول کی زیبن سب زمینوں سے پاک ہے۔ مُولی لیاز اور اسل وغیرہ کھا کر مبحد میں جانا منع ہے۔ گھر کی نببت مسجد میں تماز پڑھنا زیادہ تواب ہے۔مسجد میں بہروری باتیں کرنی، خرید و فروخت اور جھکڑہ فیاد کرنا منع ہے۔ موثن کو مسجد میں ایسا آرام آنا ہے، جدا مجھل كو ياني مين - جو شخص ونيا مين مسجد بناتا ہے ، أخرت میں خدا تعالے اُس کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ جو تنخص مبحد بنانے کی توفیق نه رکھتا ہو، وہ مسجد کی مرتمت کرانے میں إمداد دے تو اس سے بھی بڑا ثواب بلتا ہے۔ معدیل کھوکنا اور ناک صاف کرنا منع ہے۔ بداؤ وار چیز، فیلیظ آدمی اور مروزی کا مسجد میں آنا منع ہے۔

الم ينالي من كنشم اور تقوم كوكمة بين الله نعنول الله كنده

#### سُنتوں کا بیان

ظر کی فرعن نماز سے بیلی جار سنتیں اور ظہر کے بعد کی دو سنتیں اور مغرب کی فرعن نماز کے بعد کی دو سنتیں اور فجر کی فرعن اور جنا کے فرعنوں کے بعد کی دو سنتیں اور فجر کی فرعن نماز سے پہلے کی دو سنتیں مؤکدہ ہیں۔

مَسْتُله: - اگر ظهر کی نماز یا جاعت بو رہی ہو اور بهلی جارشتین نه پرهی مون تو نماز مین شامل مو جانا جائز ہے۔ پہلی جار سُنتیں فرصنوں کے بعد پڑھ لیں۔ گر صبح کی سُنتیں فرصوں سے پیشتر ہی پڑھنی لازم ہیں۔ اگر جانے کہ شنتیں پڑھ کر فرصوں میں بل جاؤں گا ، تو پہلے سُنتیں پڑھ نے اور اگر دُوسری رکعت ہے ، اور جانتا ہے کہ جماعت سے نہ مل سکوں گا تو شنتیں نه پر سے اور جماعت میں شامل ہو جائے اور جب یک سُورج منه شکلے، ورُود مِشربیف اور وظائف میں مشغول رہے اور سُورج نکلنے کے بعد وُہ دو سُنتیں قضا کرے -آنخضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھ میری سُنتب پر عمل کرے گا ، خدا تعالیٰ اُس پر دون خ کی آگ حرام کے گا۔

# تخية الوعنو

وصنو کے بعد دو رکعت نماز نفل پڑھنے کو تخینہ الوصو کہتے ہیں۔ جو شخص بدل و جان یہ نماز اوا کرے گا'اُس کا گھر خدا تعالیٰ بہضتوں میں بنائے گا:

# بیمار کی تماز

بیمارے اگر کھوے ہو کر نماز نہ پرطی جائے تو بیٹے کر بیٹے کر بیٹے کر بیٹے کر بیٹے کر اشارے سے نماز ادا کرے ۔ اگر اشارے سے بھی عاجز ہو تو جب صحت بائے اسے اس پرٹھے اور اگر بیماری کی حالت میں مر جائے تو خدا تعالیٰ رقم کرنے والا اور بخشنے والا تاور سے ۔

# جمعه کی نماز

جمُعہ کی نماز جائز ہونے کے لئے سات تنرفیں ہیں. جن کے بغیر وہ جائز شیں (۱) شہریا شہر کے باہر (۲) بادشاہِ اسلام ہو یا اُس کا تعلیفہ با اِذن ہو (۳)

ك وصوكا تحفد مراو دوركعت ناز نفل وصور

ادر وعظ و نصبحت ہو (م) خطبہ پڑطا جائے، جس ہیں حمد وصلوۃ ادر وعظ و نصبحت ہو (۵) خطبہ قبل از نماز بڑھا جائے اور دوسرا خطبہ کے درمیان بیٹینا سُنت ہے (۱) رامام کے سواکم انہ کم بین آومی ہوں (ا) بادشاہ سے راذن عام ہو ۔ اگر بادشاہ موجود ہو اور اجازت نہ دے تو جمعہ جائز نہیں ۔

جمعہ کی نماز فرض ہونے کی یہ تشرطیں ہیں (۱) جمعہ كى نماز پرشيص والا شهر ميں مقيم ہو- يعني اگر كوئي مُسافر شہر میں بیندرہ ون قیام مُقرّر کرنے تو اس بر جمعُہ کی نماز فرص ہوگی (۲) شندرست ہو۔ ہیمار پر فرص شين (١١) آزاد بو (١م) مرد بو - كيونكه غلام اور عورت ير جمخه كي نماز فرص منيس ٥١) بالغ مو- راك پر فرص منين (١٠) عاقل أو- مجنول بر فرص منين ١١) رمينا أو-اندها نه برو (٨) چل سكتا جو- ايا بي نه برو (٩) قيد يس نه مهو اور دُنغمن کا خوف مجھی نه مهو (١٠) سخت بارش نه ہو-اگر ان معددُروں میں سے کوئی جمعہ کی نماز میں شامل ہوتو اُس کا فرص اوا ہو جائے گا۔ لیکن جماعت میں شامل ہونے سے پیشیر اس پر فرمن منیں تھا۔ شامی میں لکھا ہے کہ جہاں باوشاہ اسلام نہ ہو، وہاں مسلمانوں کو لازم ہے کہ ٹرکام وقت بیں سے کسی یا اختیار حاکم سے ور خواست کیں کہ وہ اُن کو جمعہ بر مطابعے تو جائز ہے۔ جمعہ کا مفصل حال اگلی کتابوں بیں لکھا جائے گا۔

عیدین کی تماز

جس شخص پر جمعہ کی نماز فرمن ہے، اُس پر دونوں جبدوں کی نماز واجب ہے۔ اس نماز کا اول وقت وہ ہے جب آفتاب بلند ہو اور افر وقت زوال افتاب تک ہے اور عبید الاضح کی نماز جلدی پڑھنی متعب ہے تاکہ قربانی کے لئے جلدی فرصت ہو اور عبدالفطر کی نماز میں تاخیر کرفی جاستے۔ کیونکہ اس میں قربانی شیں ہے۔ عبد الفطر بعنی رمصنان شريف کی عبد کے دن متحب به ب كر بجھ كھائے اور نہا كر فوش يو ركائے۔اچھا كيرا ینے - صدقہ فطر دے اور راہ بین جگیریں ویکار کر نہ کے ۔ عید کی نماز سے پہلے نفل پرٹسنے جائز نہیں۔ عبد کی نماز دو رکعت ہے۔ بیلی رکعت میں شبھانگ اللَّهُمَّ بِرَاضَ ك بعد تبين مرتب ابتلهُ النَّبُوط كم اور بيم الحد مشراف اور مورة پرشے کے بعد ایک بار الله اگرام ك ماكون كله ون وطلعة تك كله قرباني كي عيد كله روزون كي حيد- کہ کر رکوئع میں جائے۔ وُوسری رکعت میں اکھر اور سُورۃ پرٹھنے کے بعد چار بار اَللَّهُ اَکْبُرُا کُمُ کر رکوئ کرے۔ عبید کی نماز کے بعد فطبہ شننا صروری ہے۔ عبید الفطر کے خطبہ میں خطبب کو فطر کے مسلے بیان کرنے چاہئیں اور عبد الاضح کے خطبہ میں قربانی کے مسائل بیان کرنے لازم ہیں۔ عُرِیْنِی کے دوز فجر کی مسائل بیان کرنے لازم ہیں۔ عُریْنِی کے روز فجر کی نماز سے لے کر نمیش نمازوں تک ہر ایک فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ الله اگنبرہ الله اللّه اللّه وَ الله اللّه اللّه وَ اللّه اللّه وَ اللّه اللّه وَ الل

مدقرقط

عبد کی صبی کے وقت سے صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ جو شخص عبد کی صبیح سے پہلے مرگیا یا صبیح کے بعد کا فرمسلمان ہوا یا مسلمان کے اولاد پیدا ہوئی تو اُس مردے اور اولاد کا صدقہ نہیں۔ صدقہ فطر وہ شخص دے، جس کے پاس اپنے اہل وعیال کی روزم فوراک سے کچھ زیادہ ہو۔ صدقہ کا وزن انگریزی

ك فرورى ك ي ك درز-

بنبانے کے جساب سے دو سیر فی کس ہے۔ بینی جننے چھوٹے بڑے گھر کے آدی ہوں ، فی کس خینیا دو سیر صدقہ دبینا واجب ہے۔ صدقہ اناج کی قیم سے ہو۔ کر افضل یہ ہے کہ بحر یا گیہوں صدقہ بیں وٹے جائیں اگر یہ میسر نہ ہموں تو کنگنی یا چاول یا چنے وعیرہ دے۔ صدقہ اپنا اور اپنی جوڑو اور اولاد ادر غلام اور ماں باب اور چپاؤں اور بھائی بہنوں کی طرف سے دے۔ صدقہ فطر عید کی نماز سے بیشیر دینا واجب ہے۔

#### إعتكاف

روزہ کی حالت سے مسجد میں رہنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف سینت ہے۔ نفل اعتکاف کم از کم ایک ساعت کا ہوتا ہے۔ جو شخص اعتکاف میں ہو، مسجد ساعت کا ہوتا ہے۔ ہو شخص اعتکاف میں ہو، مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اگر شرعی حاجت مثلاً جمعہ کی نماز کے لئے یا طبی ضرورت مثلاً بینیاب باخانہ کے لئے نکلا تو کچھ مُضائِقہ نہیں۔ اگر بلا عذر ایک ساعت بھی باہر زبکلا تو اعتکاف فاسِد ہوگیا۔ سونا درست ہے۔ ایک اعتکاف والے کو چئپ رہنا اور فضول بانیں کرنی مکروہ اعتکاف والے کو چئپ رہنا اور فضول بانیں کرنی مکروہ

له اندازًا که بوی -

بي - ماع كرف إعتكاف باطل موجاتا ہے - نواہ منكور سے ہو۔ اگر منت کے سے اعتکاف سیٹے کہ میرا فلاں كام بو جائے تر بيں اتنے دن اعتكاف بيطوں كا تو ان ونوں کے ساتھ راتیں بھی شمار ہوں گ - اعتكاف اس مسجد میں بیٹھٹا چاہتے، جہاں نماز با جماعت ہوتی ہو۔ اعتکاف کے لئے سب سے انفنل جائع معد ہے۔ اس شرط پر کہ اعتکاف کے دنوں میں جمعہ داتع ہو-اعتكاف إس كو كت بين كه ايك فاص مِكْه بر مبيَّظ کر ول کو رجوع رکھے اور ہمیشہ ول کو اُسی طرح قائم رکھے۔ اعتكاف بين صبح كى نماز برھ كر واخل بونا چاہئے۔ سال بحر میں جب بھی اعتکاف کیا جائے، چائز ہے۔ گر انعنل یہ ہے کہ رمضان شریف کے بیجھلے مشرة مين اعتكاف بيشي - اعتكاف يرده مين بينينا يامي اعتكاف سے جاند ولكيم كر زكلنا جاسئے -عورت اپنے كھر کے کئی علیمہ رصتے میں راعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔

صاوة التسايح

حضرت عباس رفنی الله عنه سے روایت ہے رکہ

لے جھوٹ بیکار کے بیوی بس سے کاح کیا گیا ہو گئے وحاکا ۔ وس ۔

بناب رسُول خدا صلّی الله علیه و آله وسلّم نے فرمایا۔ بو شفس جار رکعت نماز تبییج برصے، امن کے سب گناہ صغیرہ اور کیلیرہ ، ظاہر اور باطن بخنے جائیں گے - اس كى تركيب أيه ہے كہ جار ركعت ايك شام سے پرھے۔ بر ركعت بين بيجينز أبار به أبين يراه - شبيعان الله و الْحَيْثُ بِنَّهِ وَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبُرُ إِلَى طِلْ بر كه بندره بار فاتحر سے بيلے ، وس بار سورة كے بعد اور وس ار روع میں بینے کے بعد۔ وس بار سیّمع الله لِمَنْ حَمِدَةُ و عدد وس بار پہلے سجدے ہیں۔ وس بار دونوں سجدوں کے مابین - دس بار دوسرے سجدے میں - اسی طرح جار رکعتوں میں پرھھے - اس نماز کو ہر روز برُهنا جامع - اگر ہر دوز بز براہ سکے تو سفتے میں ایک بار جُمُنه کے دِن- اگر سفتے میں بھی نہ براہ سکے تو مينے بين ايك بار- اگر مينے بين بھي نه پڑھ سكے تو سال بھر ہیں ایک بار-اگر اتنا بھی نہ ہو کے قرتام عریں ایک بار بڑھ ہے۔

### ناز تراوی

رمضان شریف میں عشاکی تماز کے بعد وروں سے

پہلے بین رکعت بڑھنی سُنت ہیں - اِن کو نماز تراویج کھتے ہیں اور چاروں مذہبوں کا اِس پر اِتّفاق ہے۔ ہر جار رکعت کے بعد اتنی دیر تک مقبریں کہ جتنی دیر ین چار رکعت پڑھی ہیں اور یہ تبدیج بڑھیں۔ یا مُقلِّبُ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ يَا خَالِقَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ ثُوِّرُ قُلُونَهُمَّا بِنُوْسِ مَعْ فَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غُفَّارُ يَا كُرِيْهُ يَا سَتَارُ يَا حَلِيْهُ يَا وَهَابُ يَا رَحِنْيُمُ يَا تَوَّابُ سُبْعَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ﴿ سُبْحَانَ فِي يَ الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُونُتِ شَبْحُانَ ذِى الْعِثَّةِ وَ الْعَظَمَةِ وَ الْهَيْبَةِ وَ الْقُدُدُوةِ وَ الْكِبُرِيَاءِ وَ الْجَبَرُونِينَ شُبْحَانَ الْمَالِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَاهُ وَلَا يَهُوْتُ سُبُوْخٌ قُدُونُ رَبِّنَا وَ سَ بُ الْمَلَيْكَةِ وَ الرُّوْجِ ﴿ اللَّهُمَّ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ نَسُتَغُفِرُكَ الْجَنَّةَ وَ نَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمُ الرَّامِمِينَ٥٠

اے اے دوں اور آکھوں کے بلٹنے والے - اے دِن اور دات کے پُید اکرنے والے - روشن کر ول ہمارے اپنی معرفت کے فررسے - اے فالب - اے بڑے بخشنے والے - اے کرم کرنے والے - اے مربان - اے کرم کرنے والے - اے مربان - اے ترب بنون کر والے - اے مربان - اے ترب بنون کرنے والے - پاک بادشاہ پاکی والا پاک ہے - صاحب ملک اور باوشاہی کا - پاک ہے صاحب مرب تا وربو ای کا اور قدرت اور جرثیوت کا - پاک ہے باوشاہ زندہ ہو شہر مرتا اور بند اور جرشیں مرتا - پاک ہے برا باکرنگ والا اے رب ہمارے اور رب فرشتوں کے اور رُوح کے اور شہر مرتا کی اور استرے بنت کا اور بناہ مائے ہیں ۔ جھے سے موال کرتے ہیں ہم جنت کا اور بناہ مائے ہیں ۔ جھے سے موال کرتے ہیں ہم جنت کا اور بناہ مائے ہیں جم بنت کا اور الوں کے ۔

#### تمازجنازه

جب کوئی شخص مر جائے تو اُس کو نہلا وُھلا کر اور کفن بہنا کر جلدی سے جنازہ گاہ کو نے جائیں۔ اور جنازہ کی نماز پرطمیں -جس کا طریقہ یہ ہے رکہ امام میت کے سینہ کے مقابل کھوا ہو اور مقدی طاق صفول میں کھوے ہوں۔ پھر امام میت اور زندوں کی مففرت کے لئے اللہ جل شانہ سے وعا مامکنے کی نیت رے اور دونوں ماتھ کانوں تک لے جا کر اُللہ اگنبود کہ کر دونوں ہاتھ باندھ نے اور پڑھے۔ شبخانک اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَادِكَ النَّمُكَ وَ تَعَالَىٰ جَـدُّكَ وَ يَجْلُ ثَنَاءُكَ وَ لَآ إِلَهُ غَيْرُكَ . كِيمِ أَمِنْهُ أَكْبُرُهُ كُهُ كُر ورُود بشريف إيرابيمي پرطسے - پير أَمَنْهُ ٱكْبَرُهُ كمه كريه وُمَا بِرْكِ - أَلْلَهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيَّتِنَا وَشَاهِ بِنَ قَ غَائِبِنَا وَصَغِيْرِيًّا وَكِيكِرِنَا وَ ذَكِرِنَا وَ أَنْشَا ۗ ٱللَّهُمَّ صَنْ اَخْيَنْتَهُ مِنَّا فَأَخْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِرِوَ مَنْ تَوَنَّيْتُهُ مِنَّا نَتُوَّفَّهُ

کے بخشن کے بندہے شان اُس کی کلے بلندہ شنا تیری کے اے اللہ اِبخن ہائے زندوں کو اور ہمارے چھوٹی اور بڑوں کو اور ہمارے مامنروں کو اور ہمارے جھوٹی اور بڑوں کو اور ہمارے فا بئوں گر اور ہمارے چھوٹی اور بڑوں کو۔ اے اللہ: ہم بیں سے جس کو قرار ندور کھے اس کو اسلام؛ بم بندہ رکھ اور ہم میں سے جس کو فوت کوے اُس کو ایمان پر فوت کر۔

عَلَى الْاِيْمَانِ يَهِمُ أَمَنْتُ أَكْبُرُهُ كُمْ كُرُ والْيِنَ اور بالين السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَ رَحْمَتُ اللهِ عَلَى اور نماز سے باہر آئے۔ اگر میت لاکا ہو تو درود منریف کے بعد یہ دُما پر سے أَلَّهُمَّ اجْعَلُهُ لَنَا فَرُطَّا وَ اجْعَلْهُ لَنَا آجُرًّا وَ ذُخْمَرًا وَ اجْعَلْيُهُ لَنَا شَافِعًا وَ مُشَفَّعًا الرُّ مِبِّت لَرَّى كَي بُو تُو بِهِ وُعَا يَرْسِطِ - لَللَّهُمِّذَ اجْعَلْهَا لَنَا فَرُطًّا وَ اجْعَلْهَا لَنَا آجُرًا وَ ذُخُرًا وَ اجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَ مُشَفَّعَةً م بِهِم مِت كو أعلى كر قبرتان ميں لے جائيں اور أس كو دفن کریں۔ جب مبتت کو قبر میں رکھیں تو کمیں۔ بشیط اللہ وَ صَنْعَنَا عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ سَلَّمَنَّا اور مِين كُلُّ مُقْه قبلہ کی طرف کریں ۔ جب دفن کر چکیں تو قبر پر بہت سا یانی ڈالیں اور مبت کی مغفر کے کے لئے وعا مانگیں۔ اس کے بعد قرابت والوں کو صبر کی نصبحت کریں۔

#### بباری اور مُوت

ببیاروں کی دِل جوئی کرنا اور اُن کو تستی دینا اور

کے اے اسلا بندا بنااس کو ہمارے لئے میرمزل اور اجراور ذخرو بنااس کو ہمارے لئے تفاعت کرنے والا اور شفاعت تبول کیا گیا سل ساتھ نام اللہ تفائی کے رکھا ہم نے اور منتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والدوس میں بربیروکیا ہم نے سے بخشش سے نزویکیوں - تربی رسٹ داروں -

-اُن کی خدمت کرنا اور اُن سے عبرت پکرٹنا سُخت ہے۔ ہو شخص بیار کی خبر لینے جائے، اس پر ہزار زفتے رحمت مصحبے ہیں اور اُس کے لئے بہشت ہیں ایک مکان بنایا جاتا ہے۔ جان کندن کی سختی ہر ایک نیک و بد کو ہوتی ہے۔ بیکن نیکوں کو تھوڑی اور بروں کو بہت ہوتی ہے۔ نیک آومی کی روح بہت سے فرشتے لینے آتے ہیں اور اُس کو بہشت کے نوٹش بو وار کفن میں بیرے کر آسان پر برے آرام سے لے جاتے ہیں۔آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں - فرشتوں کی طرف سے اُس جنتی رُوح کو شایاش کی صندائیں آتی ہیں۔ بہاں تک کہ ساتویں أسمان تک لے جا کر خدا تعالیٰ کے سامنے بیش رتے ہیں۔ وہاں سے علم ہوتا ہے کہ اس کا نام نیکوں کی کتاب میں یکھ دو۔ وہ کتاب ساتویں آسمان بر عراق معلیٰ کے بنیجے رکھی ہے۔ اس کتاب کا نام عِلْیَتُین ہے۔ پھر قبر کی طرف لاتے ہیں اور مُنکر و بکیر اُس سے سوال و جواب کرتے ہیں اور پھر بهشت کا وروازہ اُس کی طرف کھول دیتے ہیں۔

مله آوازي -

کافر اور گنگار کی رُوح دوزخ کے فرتنے بڑی سختی سے نکالتے ہیں اور دوزخ کے بدیو وار کفن میں ليبيث كر بے جاتے ہيں - اُس كے لئے نہ تو آسان کے دروازے کھلتے ہیں اور نہ اُس کو فرستوں کی طرف سے تناباش ملتی ہے۔ بلکہ ہر طرف سے اُس ير جهو كيس اور لفتيس برطق بين- أس كا نام منكرون اور گنه کاروں کی رکتاب میں لکھا جاتا ہے۔ ۔ تو اتویں زمین کے بنیجے رکھی ہے۔جس کا نام سیجین ہے۔ پھر اُس کو قبر کی طرف لاتے ہیں اور مُنکرو نكبراس برسؤال و بواب كرتے بين اور دوزخ كي راہ اُس کی طرف کھول دی جاتی ہے۔ سختی سے تنگ آ کر مؤت مائلنی منع ہے۔ تہادت کی مُوت سب مُوتوں سے اچھی ہے - جان کندن کے وقت بیار کے پاس کلمہ شہادت اور کلمۂ طبت يرصنا لازم ب- اس سے بيمار كو فئرا أور رسول ياد آنا ہے۔ ایسے وقت میں بیمار کا مُنہ قبلے کی طرف كرنا چاہئے۔ جان كندن كے وقت مريض كے ياس سُورہ بلیبن برصنی چاہئے۔ کیونکہ اس سے اُس کی جان آرام سے نکلتی ہے۔ مرنے کے بعد اُس کی آنکھیر ادر مُنه بند كرنا چاہئے - اگر كوئى شخص مُروے كو يكى سے ياد كرے تو فرشتے اصدن كستے ہيں ـ مُوت كى فير سُن كر إِنَّا يللهِ وَ إِنَّا إليْهِ دَاجِعُونَ الْ پِرُصَا جاہئے۔ ميت كے نملانے اور دفنانے بيں جس قدر ہو سكے ، جلدى كرنى چاہئے ـ

# مینت کے ہلانے کا بیان

مبتت کو عشل دینا فرض ہے۔ قریبی رسنت دار غُسُل دِين تو بهتر ہے۔ إگر وہ عشل دبنا نہ جانتے ہوں تو کوئی اور اوی عنول دے ۔عنول دینے سے پہلے مبتت کا وصو کرنا جاہئے۔ اُس کے مُنہ اور ناک میں یانی نہ والیں - پھر اس کے وائیس اور یائیں وُهونُ دِين - پھر ميت كو ذرا بيرطها بيھا كر أس كا بیٹ ذرا زم زم کلنا جائے۔ تاکہ بیب سے آلائش وعیرہ نکل جائے۔عشل کے بانی میں بیری کے پتے والنے لازم ہیں - آخری غشل میں کا فور بلانا بھی شنت ہے۔ کافور بلا کر نملانے سے میتن کے جسم سے بُو جلدی تنبیل اُ تفتی - شہید کو عشل وینے کی صرورت ك بالك بهمب الله تعالى ك الله ين اورسب أسى كى طرف رجوع كرف وال بين- نہیں۔اُس کو جاری ٹونن بیں ہی دفن کرنا بہتر ہے۔ میبٹ کو گفن ویٹا

میت کو کفن دینا فرص ہے۔ مُردوں کے لئے
جیت کو کفن دینا فرص ہے۔ مُردوں کے لئے
جین کپڑے سُنڈ بیں۔ دو چادریں ایک کفنی یا تہ بند
کفن بیں مرد کو کر تہ یا عمامیہ پیمنانا منع ہے۔
عورت کے لئے پانچ کپڑے سُنٹ ہیں۔ کفنی یا
تہ بند، سرکی اوڑھنی، سینہ بند، دو چادریں۔
تہ بند، سرکی اوڑھنی، سینہ بند، دو چادریں۔
میت کو پیلے دائیں اور پھر بائیں لیٹنا چاہئے۔
اگر کفن کھل جانے کا فوف ہو تو بند ڈالنے بھی

درست بین -

ختم شد

له ود کو بھی بین بروں میں کفن دینا بھرے کے بگرای -

برنيم يغمده اورستى كنابيس ملف كابته

كالمرائح التين ايندسنر بياشرز يتميري بازارلام





1

ربشمراللرالتحان الرّحِيمُ فَالْمَالِرَّ عَلَى الرَّحِيمُ فَالْمَالِمُ اللَّرِيمُ فَالْمَالِمُ اللَّرِيمُ فَالْمَالِمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّهِ اللَّمِ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

# زكوة كا بيان

زکوہ کا بیان فرآن بیں چوراسی جگہ آیا ہے۔ سے بہری س قبل الا رمضان شریف فرض فریت اس کی نازل ہوئے۔انبیاء پر ذکوہ خض نہیں۔کوئ دالی ہے اور انبیاء تود بال ہیں۔ گفت میں ذکوہ کسی چرکی باکی اور زیادتی کا نام ہے۔اور شرع میں مال کو دوسرے کے ملک کرنے کو کھے

+

ہیں۔ مال کا مُقرّد جفتہ فقر کے ملک کرتا. اور دکاۃ کے فرض ہونے کی شرط یہ سے کہ جو مسلمان عاقل مالغ اور آزاد سو - غلام نه بو - اور بؤرا نصاب ركمتا بو اور س رکوۃ کا راک تصاب کا ہے جس برسال گزرے - فارغ از خرص ہو کسی کا فرعنہ م دینا ہو ۔ اور اخراجات عزوری سے زائد رکھنا سو-اور ملك نصاب نامي بوييني برصف والا ہو۔ اور جسے اُوٹی بکری گھوڑا اور دیگر مال نخارت اور نقدی سونا چاندی ب سونا چاتدی کو بترع نے براھنے والا لکھا ہے۔ اگرچہ مالک اس کو جمع کرکے رکھے یا زلور بنوائے ۔ تو اُس کا این قصور ہے۔ درنہ یہ چر نخارت کے واسط ہے ۔اس سے ہر وفت بڑھاؤ منصور ہے۔جیسا کہ جوانات اور مال سخارت تاحی خفیقتا ہے۔یہ سونا جاندی نامی مکرا ہے ۔ اور ظروت استعال والے اور پارجات گرمی و مردی کے فرش فردش له برع دا او کے بیں۔

اور مکانات آسائش و آرام کے اور ربین ارامنی زراعت میں اور مھوٹے بھی سواری کے اور لاکر تحدمت کے اور ہمضار شکار کے اور آلات رحدة ان ير ذكرة فرض تبين یہ سب حاجت اصلی بیں شمار ہوتے ہیں اور مال دفيتم يا دريا بُرد يا مقصوبه - اور مال قرصنہ کا جس کا مقروض منکر ہو۔اور اس کے یاس شہادت نہ ہو ۔ اُن میں زکوۃ تمیں ۔جب دستیاب ہوں کے ۔اس وقت سے ذکرہ کا حساب ہوگا ۔اور اُسی وقت راك تصوّر كيا جائ كا - أور مال مفقود شر ہو۔ اور یا مقروعتی اس کا الکاری نہ ہو یا رانکاری ہو اور اس کے یاس شہادت ہو یا نے ہو۔ تو حاکم کو معلوم ہو۔ اس مال پر زکوہ فرض ہے ۔مگر اوا کرتا تب د اجب ہوگا۔جب یہ مال اُس کے قبطے بیں آدے اور ابتدا سے حساب سال گزشتہ كاكرك دے گا-زكرة دينے دقت يا مال له مفصوبر ریستاگیا ۱۱ کی مفقود - گمشده

سے محملا کرتے وفت نیت یاد نہ رہے ۔ توجب تک نقر کے پاس ہے ۔اُس کی نت کرنی عائر سے ۔ اور اگر سارا مال یعنی نصاب کا مال بلانیت فقر کو دے دے ۔ تو زکوۃ ادا نہ ہوگی ۔ اور نکوۃ کا دینا بعد سال کے فرض ہوتا ہے ۔ بلاعدر تاجر کرنے والا گنهگار ہے -اور گواہی اور فتوی اس کا نامنظور سے - ال تجارت كا وہ مال سے کہ جس کو بروقت خرید کے برنیت تجارت خرمدے -اور اگر بروقت خرید نیت استعال کی نہ ہو - بدرہ تدبیر ننجارت ہو جادے - تو اس بر زکان فرض نه بوکی - زکان کو مشتهر و مشہور کرے دیوے - تو زیادہ تواب ہے اور دوسری خرات خقیہ داوے - تو بہتر ہے أيسا ہى وراثت كا مال كه اس سے جب تك تجارت منروع نه كرے - أو أس يمذكوة مرض نہیں۔ سونا جاندی مستشیٰ ہیں ؟ کی ذات بر ذکورہ فرض ہے۔ خواہ تجارت کرے یا نہ اله مستشی - بابر به

كرے -كوئى مال كسى طرح كا سوائے سوتا جاندى ك أس ك قيق ميں أوے وب تك تجارت شروع نركرے - تركاة فرعن سي ادنی نصاب جاندی کا دو سو در ہم ہے۔اگر دوسو سے ایک بھی کم ہو۔ تو زکاۃ قرعن تمين - اور سونے كا ادفي نصاب بيس شقال ہے -ال میں سے جالیسوال حقتہ زکرۃ خرعن سے ۔ یعنی دو سو سے یانچ ادر بیس س سے نصف اور زاید بدآل جس تدر ہو س كا عاليسوال حصة زكرة دينا زمن سع درہم ساڑھ تین ماشہ کا ہوتا ہے۔اور مشقال یا لیج مانتے کا۔ اور یہ بھی یاد رہے۔کہ جس مال کی ذکرہ دین ہو۔ تو اُسی کے حصتہ میں سے دلوے - بعنی سونے میں سے سونا اور جاندی میں سے جاندی حقد کرے کھر قیمت یا معاوضہ اس کا ادا کرے ۔ نو جائز اے دو سو درہم بحساب انگریزی رائح الونت کے سوا المفادن رویے ہوتے ہیں ۔جن کے پاس الفادن روبے حب ہدایت کتاب بذا ہوں ۔اس کو ذکوٰۃ دین زعن ہے، ہے۔ کہ یا تو سب کو چاندی تصور کرے۔
یا سونا ہی سب کو نصور کرے۔ یا دونوں کا
درن کرکے ایک جنس بنانے ۔ جیسے سولہ
منتقال سونا ہو۔اور سات درہم چاندی۔یا
تو چاندی کو سونا تصور کیا جائے۔یا جمت
سولہ دنتقال سونے کی نتمار کرکے دو سو درہم
پورا کیا جادے ،

مصارف ركوة كابيان

(۱) رشکین و فقیر ہو۔ فقیر دہ ہے۔جس
کے پاس نصاب سے کم ہو۔ بعنی دو سو درہم سے
کم ہو۔ بعنی دو سو درہم سے
کم ہو ۔ مِشکین وہ ہے ۔جس کے پاس کچھ نہ
ہو جہ رہا) ذکرہ کا نخصیلدار بعنی اُس کی تنخواہ
راگرچیہ نخصیلدار مالدار ہو) ذکرہ سے دی جادے
رسا) غلام مکانب جس نے مالک کو اپنی قیمت
دبنی ہو۔خواہ مالدار ہو + رہم) مقروض جس کا
مال فرصہ بیں لگا ہو + رم) عو راہ ضدا بیں
مال فرصہ بیں لگا ہو + رم) عو راہ ضدا بیں
مقلس ہو جائے۔ بعنی حاجی ، غازی ، طالب علم

وغيره يعني حاجي جو ج كرنے بين مختاج مو-اور عادی غزا کے سامان یعنی کھوڑا ہنھیار وغیرہ كلهو بليق \_ طالب علم ابني تحصيل كى كُتُب اور نفقة كالمختاج بود (٤) مسافر مختاج ألرج اپنے وطن بیں مال کثیر رکھتا ہو ، (٤) زکوۃ انک کو دے یا دو کو یا سب کو- یہ کو فئ صروری بات نهیں ، (م) حصرت صلّے اللّه علیه د آلم وسلم ك وقت خوتفت انقلوب لوكول كو بحكم قدا أس غض سے ذكرہ ديتے تھے كہ ایمان نه چهور دین - اور بعد آنحفزت صد النّ عليه وآله وسلّم كے بر لوگ نه رہے اسلام نے تور بکر ا۔ اور افر کو بود روش ہوتا کیا اور بر آدمی بخوشی اسلام قبول کرتا گیا د زكاة اين أولاد اور مال ياب- وادادادي ناتا - نافی کو دہنی ناجائز ہے ۔ اور عنی کو یعنی صاحب نصاب اور بن الشم كو اور إس ك غلامول کو، اور عورت این خاوند کو-اور خاوند له مولفة القلوب ان وگول كو كمة عقے - يوبروني سلان اور اندروتی منکر اسلام کے +

اپنی عورت کو ذکاۃ نہ دیوے۔ اور ڈکاۃ کا مال مردے کے کفن اور بناءِ تعمیر یا مرمت مسجد یا مدرسہ یا سرائے یا چاہ بیں صرف کرنا ناچائذ ہے۔ یعنی وان مقامات بہد ذکاۃ کا مال صرف کرتے سے ذکاۃ اوا نہیں ہوتی۔ اس مبیں حیام اوا کا بہ ہے کہ کسی مفلس کو میں حیام اوا کا بہ ہے کہ کسی مفلس کو دے وہ اپنی طرف سے کفن میت یا بناءِ مسجد یا مدرسہ یا تعمیر یا مرمت وغیرہ بیس خرج کرے ۔ صاحب ذکاۃ خود عرف بیس کر سکتا ہ

# رج كا بيان

ج گفت میں کسی بڑے اعلے درجہ کی چیز کے طلب کرنے کا نام ہے ۔ اور مشرع میں کھنے کی ریادت ربعنی طواف کھے شربیت کا کرنے کو کہتے ہیں ۔ اور عراق نے روز عرفات میں زوال کے بعد شام تک کھڑے کہ و کا کھڑے کے دول کے بعد شام تک کھڑے کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے بعد شام کے دول کے

ہونا اور مقام عرفات بیں زوال کے بعد دوسری صبح کے وقت وقوت کا ہے۔ نبت شرط نہیں جلتا بهرنا - وبوانه -مست مسونا-اس وقت بين سے کسی دفت عقبر جائے تو یہ درکن ادا ہوجاتا ہے۔ یہ سب بچھ بحالت احرام جج کی نبتت سے ہورہ ع بانج بناء اسلام كا فاتمه ب- اور عم بھر بیں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے۔ کیونکہ زمارت گاہ اُس کی ایک ہے ۔جملہ عبادات بیں سے ج عادت مُركب از مالي و بدني سے -كوئي محض بدنی ہے ۔ جسے کلمہ اور نماز اور کوئی محص مالي - جيسے ركاة - يج سي جونكم مال بدت خرج موتا ہے ۔اور استطاعت مال کی شرط ہے راس واسط راس کو مرکب مالی د بدنی کما کیا ورنہ کوئی عبادت سوائے مال کے اوا تہیں ہوتی ۔ سب میں مال کی صرورت ہے۔ گرناز روزہ بیں تقورا مال کائی ہے۔ جو بقارحیات کو صروری ہو۔ جیسے نماز بلا نیاس ۔روزہ بلاافطار۔ له دن س وتون كا استداد تا عودب واجب سعداور دات كو نقط ایک ساعت ہی کافی ہے۔ امتداد (طول) واجب نہیں ،

ذكوة بلا مال - اور ران يائح بيناء اسلام بين صرف عبادات ہی ہیں ۔ اس واسطے سوائے نیت کے ميح نيس بوت - اور باتي جنت دي ماملات بيس - سب بلائيت ميح بو جاتے بيس - مگر جب ران میں نیت تواب کی شامل ہو جلے تو مؤجب فراب أخردي اعبادت إبوجاتين ميے ركاح عناق بيع - نثرا - وقف - وصيت رمير وغره - اس واسط جو ماحب جمع معامات گنیوی میں نیت اواب کی کرے۔ وہ ہر وقت عبادت بیں داخل سے جس کا ذکر قرآن شریف میں ران کلیات میں درج ہے۔ اُلّٰنِیْنَ مُمْ عَلا صَلَاتِهِمْ دَانِمُونَ (يًا عَ)

می ہجری میں چے فرض ہؤا۔ اُور آنحضرت صلے اللہ علیہ و آلہ دسلم نے دسویں سال چے فرمایا۔ ایک سال کا نجر بباعث عذر کے کی۔ اور آپنی حیات کا علم بھی تھا۔ درنہ نجر کے واسطے جب استطاعت کامل ہو۔ اور موقع جے کا آ جائے۔ تو بلاعذر تاخیر کرتی جائز نہیں بے علی م آزاد کرنا ہے کے یعنی جو اپنی نماز پر قائم ہیں ب

اگر أسى سال ج كرے - تو مُوجب كفارة دُلوبْ اور رفع درجات کا ہوگا۔اگر تاخیرکے۔نو قرص فرض اوا ہوگا۔اور مال حام سے ج كرنا حرام سے ـ مال ياب محتاج فعدمت اور فاوند اور مالک جس کا فرصنہ اس نے دینا ہو۔ اور ضامن مال جس ضمانت ہے اُس نے فرضہ لیا ہے۔اُن کے رافن بغیر ع کمنا مكرُوه ب يح مسلمان عافل ، بالغ اصبح البين ببنا اور محیوس نه بوداور المن از بادشاه اور سفر خرج ركفتا بو- اسفر خريج ايسا ركفتا بموك اسودگی سے بلاؤ گوشت کھا تا جائے۔اور اونو اور سواری ہو جس میں سوتا لیٹا جاوے اور بيجم عيال و اطفال كا خرج تا وابسي ج او جود ہو) اُس بد ج وض ہے۔اور عورت کو علاوہ سب کے اپنے محم کا ساتھ عزوری ہے۔ خاوند ہو یا جم ، عاقل بالغ ہو۔ عمم دستار ہو ۔ اور اس کا خرج کی مورد ہو۔ عورت جوان مو يا بورهي مو-اگركوني محم م له دُوب كناه كو كمت بين د ہو۔تو نکاح کرے جائے۔سوائے فوم کے تورت كے واسطے ع مردو تحريبہ ہے - اور يہ في ياد رہے ۔ کہ عورت خاوند کی رعدت میں نہ ہو ،

ر مج کے فرائض

(۱) طوات کی نبت کرنا (۲) عوفات بیس کرها ہوتا (٣) ترتیب فرائص احرام میں (١م) مقهرتا عرفات میں اور پھر طوات کرنا (۵) ادا کرنا ہم ایک فرض کا اینے دفت میں ب

واجبات رج

رج کے بایس واجیات ہیں ااا صفا مروہ کے درمیان دورتا (۲) جمرہ کو کنکریاں مارتا۔ (١١) طواف رخصت كاكرنا ١١م) سر مُندُانا ياكترانا عدباب مين سے كر عورت كيك نكاح واجب بنين جوبره س اس كوترجيح

دى ب ١١ الختار عبدالوريد فصفاد مرده دديماردن كانام عجال حقة آدم عليدالسام اورحضرت حوّا عليهاالسام كي ملاقات بوتي ﴿ كُ جَرْهِ اس جُكْر كا

امرے- جہاں شدوران کو کتک ماں مارتے میں +

(۵) متقام میقات سے جاتی دفعہ احرام باندستا۔ (4) عنات میں زوال کے بعد نشام تک کوارمنا. (٤)طوات يس شردع حجر اسود سے كرا (٨) کعے کے دأبیں طرف سے طواف کرنا (٩)طوان کے وقت بیدل چلنا (۱۰) طوات کے وقت باوضو ہوتا (۱۱) سر نہ ڈھانیتا (۱۱) دوڑتا صفاسے شروع كرنا (١١١) قرياني كا ذيح كرنا جو في اور عمره اکھا کرے (۱۲) اور جو پس و پیش کرے۔ داجب ہے - (١٥) طوات میں ہر دورہ کے بعد دو تفل شکرانہ کے براسنا (۱۷) طوات حطیم سے باہر كرنا (١٤) بعد فارع بونے طواف كے صفا مروه میں دورتا (۱۸) سر مُتدانا یا کترانا معین جگه بر (١٩) سر مُعَدُّانا يا كرّانا مُعيّن وقت بر (١٠) حام چروں کو ترک کرتا بعد وقون کے (۱۲) كيرا رسل بوًا له بمنا (٢٢) سرس كردن تك مرو کو برمیتم رمنا بد

عدد دوڑنا صرف دو سرز میلوں کے درمیان ہے جو اب مسجد حوام کی دیواریں ،س 4 (عبدالعزیزعفی عنہ)

اله بیقات اس جگه کانام سے جمال سے احرام باندھاجاتا ہے۔

### رج کی سُزت اور ستحتات

(۱) کھانے بینے بیں تنگی نہ رکھے (۱) ہمیشہ باومنو رہے (١١) خاموش رہے \_ يعني فضول كلام تدك كرے (م) مال باب اگر مختاج فدرت ہوں - أن سے إذن بيوے ده الكب ال اور صامن مال سے بھی اجازت لیوے (۱) اپنے محلہ کی مسجد سے دو رکوت تماز پرطھ کم رخصت ہووے (٤) اسے دوستوں سے مل كر يخصن بووے \_اور أن سے معانی مانكے اور اُن سے دُعا طلب كرے (٨) جلتے وقت کھ صدقہ بھی دیوے (۹) گھر سے پنجٹنیہ کورتصت بهو - كيونكم أنحفزت صلّح الله عليم وآله وسلّم بھی اسی روز روائے ہوئے کے (۱۰) ففنے اور جمع كو نوبر و استغفار برطيع - اور استفاره بمي برط (۱۱) جانور سواری کا خرمدے یا کرایہ كرے (١١) راستخارہ كرے كم فقى كے راست جاول یا تری کے (سا) یہ سوچ کہ بہت سے رفیقوں اله باره وقت فقل يرصة منع بن الران اوقات س تصمت بو ونر رص ١١ عرالوز عقم یں سے کون سے رفیق سے رفاقت کرول (۱۲) ج کے جیئے جیدالفطر سے مشروع ہوتے ہیں بعنی شوال ۔ ذیقفد اُور دس یوم ذی الجم کے اُن کا خیال رکھے ،

رميقات كابيان

کھے شریف کے پانچ میفات ہیں (۱) دُوْالْکَلِنْهُ ہُو میفات ہیں (۱) دُوْالْکَلِنْهُ ہُو مین اور مکہ شریف سے ۱۰ مزل ہے ۔ (۱۲) دُات المِدْن مکہ شریف سے دو مزل۔ (۳) مُحْفَدُ فریب رابع کے مکہ شریف سے سے بین مزل کے فاصلے پر ہے۔ (م) قراق مکہ شریف سے دو مزل کے فاصلے پر ہے دو مزل کے فاصلے پر ہے دو مزل کے فاصلے پر ہے بہاڑ ہے د

فُوالْکُلَیْفَدُ اہل مرینہ کے واسطے ذَات الِعَنْ نَ عراق والوں کے واسطے (بعنی بھرہ کوفر عجم) اے دیمہ دسمہ ان مقامات کے نام ہیں جمال سے احرام باندھنے ہیں تکے براجی ایک جگہ کا تام ہے کہ وقت پر مقامات کی احرام باندھنے کی آئ

اور تمام مشرق والول كے واسط جُعْفَه اہل شام ے لئے قرن اہل سخد کے داسط یکمکم میں والوں کے لئے ران مقامات پر راحرام باندھتے ہیں۔سوائے احرام باندھنے کے گزرنا جائز نہیں اور بغیر احرام باندھنے کے گزرنا حرام ہے۔ حرم کے باشندوں کو اجرام باندھنا عزوری نہیں ہے۔ بغیر احرام کے گرر سکتے ہیں۔ ان مفامات سے گرد کر احرام یا ندھتا جائز شیں ہے۔اس سے پہلے باندھ نے۔ نو گناہ نہیں + حرم جده شرایت کی طرف سے دس میل ہے۔ اور جوار کی طرف سے فر میل بر اُن کے نشان موجود ہیں ﴿

إحرام باندصة كاطرنقه

احرام باندھنے والے تین قسم کے ہوتے بیں (۱) مُؤرد ہے جب کا ادادہ عرف ج کا ہو۔ (۲) قارل جس کا ادادہ ج اور عرہ کرنے کا اکٹھا ہمو (۳) منت رجس کا پہلے عرہ کا اور

مبندونسان كوك عندسيس ببارك محاف دراب بيل وام باندهة بس اعدالوريد

اسلام كي نيسري كتاب

16

ر کھر ج کا ارادہ ہو احرام باندھنا ج کی اشرط ہے۔ جیسے تکبیر تحریمہ نماز کے واسط سنرط ہے ہو احرام بینے وُفنو کرے مسرت احرام یہ ہے کہ پیلے وُفنو کرے را اگر عسل کرے تو انفنل ہے ) پچھر دو رکعت نماز برطھے۔ اگر پائی نہ طے یا بیمار ہو۔ تو تیم کرے ۔ جامت بنواے یا ناخوں ، لبول کے کو کو اور سرمُنڈائے۔ اگر بال نہ مُنڈائے اور سرمُنڈائے۔ اگر بال نہ مُنڈائے

بہتم کرے - جامت بنواے یا ناخوں ، بول کو کو کو کو کو کو کو کو کے اور سرمنڈائے۔ اگر بال نہ مُنڈائے نوک کورت اور اوندطی سے مباشرت نہرے۔ اور ایک چاور جو کہ یسی ہوئی نہ ہو۔ نامت سے ڈانووں کے پنچے تیک باندھ۔ اور دوسری جادر دائیں بغل سے نکال کر بایش اور دوسری جادر دائیں بغل سے نکال کر بایش

کندھے پر ڈلے۔ اور چادر نہ کانٹوں سے مسئے۔ اور نہ اُس میں گرہ ڈالے۔ اگر رگرہ دُالے کا و اُگر درگرہ دُالے گا ۔ نؤ گہنگار ہوگا۔ اور نماز نفل وہ رکعت پڑھے ۔ گر مکر وہ وفت نہ ہو۔ یعنی

طلوع عنوب - زوال آناب نه ہو ہے۔ فقط ج کا احرام باندھنا ہو ۔ وُہ یہ دُعا پر معے - اَلْمُعُمَّ اِنْ اُدِیْنُ اَنْجَعَ فَیَسَّوْدُهُ دُعا پر معے - اَلْمُعُمَّ اِنْ اُدِیْنُ اَنْجَعَ فَیَسَّوْدُهُ بي و تَعْبَلُهُ مِنْ - پير تليب پره اور بر نماز ے بعد اس طرح بتنک برطے۔ بَتَنَكَ اللَّهُمَّ لَتَيْكَ لَا شُرِيْتَ لَكُ لَبَيْنِكَ بَتَيْكَ إِنَّ الْحَمْلَ وَ النَّحْدَةَ لَكَ رَ انْهُلُتَ لَا شُوِيْكَ لَكَ أور مستحب ہے ۔ کہ ران القاظ میں سے کم نہ کرے ۔کہ نزک کرنا کسی لفظ کا مکروہ تحریم ے۔ اور بلند آواز سے برط سے ۔ اگر بلند آواز سے نہ کے گا تو گنگار ہوگا ۔ اور جب بُناک کے یا اُونٹنی رواد کر دے اس کے گلے بیں جموا یا لکروی لاکا دے۔ تو راشوام شروع ہو گیا ۔ جس دفت راشرام ماندھ تو عورت سے ممایترت کی بات رجست د کے اور گالی گلوی نہ ذکا ہے۔ د کسی کو راشارے سے شکار بتاہے۔ اور د زیان سے کے ۔ مُوزے کھی لا پہنے اور ججور ہو أو 上,也不不完正是一些 رمرادر جرے کی برین نے ۔ جورت کی

عه اے اللہ میں ع کا ادادہ کرتا ہوں تراس کو آسان کراھ جول کر

ابتا بجرہ نہ ڈھانے اور سرکو ڈھانب لے كيرے كو خشبو نه لكائے - إحرام كے بعد رسر کے بال مرکشوائے۔ اور نہ فواڑھی اور بدن کے بال کڑائے۔ رنگا ہؤ ا کیوا ن يهين \_ بار سنگار اور زعفران كا رنگا ، جواليمي د بہنے - اور کوئی کیڑا رنگا ہؤا ہے - تو ائس کو یانی سے وصو لے عشل کی حاجت ہو۔ تو غسل کرنے - عیب بنیاں - بسر اور ڈاڑھی کو خطمی سے نہ دھوٹے۔اور جب تماز پراھ کے ۔ تو لیک پراھا کرے رجب ادبی مگر جرف یا سے انرے ۔ یا اس کو کوئی سوار سے - یا سحری کا وقت ہو تو بَشَتَ يُكار ب

کعیہ مکر مہ کی زیارت اور طوات کا بیان

كم تنريف ميں داخل ہوتے ہى پياكم مرتم

بیں جائے اُور جر اُشود کر چُوے۔ اگر انبوہ ے سب ج اشود تک نہ پہنچ سکے۔ تز المنتول كا انشاره كرك اسع الخفول كو بحرم لے ۔ کھر دائیں طرت سے طواف کرنا شروع كے - اور سات وقعہ گرد كفيہ كے طوات كے - اور طواف حطيف يا ہركے -اس طواف کو کرتے و تعت سیلی بین بارمیں بہوانوں کی طرح کندھے ہلا بلا کر دوڑے اور باقی میں چلتا رہے۔جب بجر آشود کے مقابل بینے - تو اس کو بوسہ دے رسات طوات کے بعد مقام مصلاً ابراہیمی میں دوگان يرفي - اگر ويال كرت انبوه بو - تو دوررى جلہ برطعے۔ یہ طوات شخیہ کا کملانا ہے۔ یہ طوان فرض اور واجب تنیں سُنّت ہے۔ اور یہ بیرونی لوگوں بیر سُنت ہے ۔ کے والول ير سُنت نبين ..

له مجع - بيد له كب ع رد للوع كوكة ين + ك حليم ايك جلك كا تام ب،

## صَفًا مروه پرجانے كابيان

بر صفا مرده بر جاکر کعے کی طرف متوج ہو کر ہا کھ اُٹھا کر دُعا مانگے۔ اور کھریہ تکبہ يرْ اللهُ اللهُ البُرُ اللهُ البُرُ اللهُ البُرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَاللَّهُ الْبُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْبُو وَيِنَّهِ الْحَمْدُ أَنَّهُ وَصَلَّى الله عَلَىٰ حَبْيبِهِ مُحَمَّدِ وَ اللهِ وَ اَصْعَابِهِ اَجْهَعْيْنَ اللهِ وَ اَصْعَابِهِ اَجْهَعْيْنَ ٱللَّهُ مَّ اغْفِرُ فِي دَرِلْوَ الِلهُ مَ وَلِلْمُونِمِنِينَ يَوْمَ يُقُوْمُ الْحِسَابِ - ولال سے أثر كرموه كوجاوے جب نیج أترے - تو درمیان میلین اخفرین كے دُورْتًا الله مروہ كى جوتى تك يسيع - پھر وہاں جاکر مُنوج بھوٹ تبلہ ہوکر تبلیر تملیل اور صلوة و دُعا پرسے - جیسا کہ منفا پر بھی براهی تقی - بر ایک شوط سے مجروال سے اتر کر میلین اخفین کے درمیان دورتا ہوا صفًا بر جاوے - اور بھوئے قبل ہو کر تکبر تهليل - صلوة و دُعا بالله ألفا كريره - يه له دو مبر ميل ١٢ كه شوط : - جيرا +

دوسرا شوط ہے - اسی طرح سات شوط ہے -اور سانوال شوط مروه پرختم ہوگا۔ یہ مجھے ہے۔ طحاوی نے صفاسے اُٹر کر فروہ نک پھر صف تک جانے کو شوط کہا ہے۔ مگر میجے یہ ہے۔ کہ اِس کا خم مروہ پر ہو ۔ جیسا کہ شامی و دُرّ الحتار میں مذکور ہے۔ پھر مکت فريت ين جاوے -اور راحام باندھ دے جب طبیت یماہے طوان کھے متریف کا سات وفعہ کے ۔جن ترتیب سے مذکر ہوًا ہے۔ گر راس بیں لٹک کر چکنا اور دوڑنا نہیں۔ ناز نفل سے برطوان ،متر سے ۔ اور یہ طواف بیروتی لوگوں کے واسط ہے۔اہل کم عے واسط نہیں +

ج کی ترتیب اور مقام عرفات میں داخل ہونے کا بیان ساقیں ذی الج کو نماز ظرے بعد الم خطبہ

پر ہے۔ نماز ظہر اور زوال سے پہلے خطبہ برصنا مرده سے - اور خطیب خطب میں تعلیم مناسک احکام ج کی کرے -آگھویں تاریخ جی کا نام ترویہ ہے۔ علی کی ناز پرطھ کر منا کو جائیں۔ اور دیاں و تاریخ کی صبح تک تیام کرس ۔ پھر بعد ظلوع آنتاب وف کے ون وہاں سے ردانه ہو کر جبل دب عرفات کو جاویں - بعد زوال کے تبل از نماز ظهر امام وو خطبے بڑھے جنسے کہ جمعہ میں پڑھتے میں اور تعلیم مناسک ع کی کرے۔خطبہ کے بور ایک اذان اور ود اقامت سے ظہر اور عصر اکھی پڑھے۔ قرأت باواد يرط - آسنه يرط - يه دو جماعتیں کرانی اور خطبہ برطعنا امام فج کا کام ہے۔ اگر وہ نہ ہو۔ نو جُدا جُدا برطبیں۔اور ان دو جماعتول میں جُیساکہ امام سرط سے۔ احرام بھی خرط ہے۔ اگرظر کسی نے ایسے پڑھی ہو۔ ترعصر کی نماز میں امام کے ساتھ شارل

ك من ايك شرب - كمم تين ميل ك فاعد برورميان وفات اور كمركم

ن ہو ۔ اور عصر اپنے وفت پر پر ھے ۔ اورجس تے ظر امام کے ساتھ یا باجماعت باراحام يرطعي بهو- اس كو عصر الك برطفني جائز تهين يم أكر احرام بانده ليا بو أو عمر اين وقت یر پڑھے -امام کے ساتھ پڑھی درست تمیں -كيونك دوزن جمعنول بين احرام سرط ہے-بلا احرام اگر امام ے ساتھ نماز پڑھ - تو ظر درست سے - اور عَصْ دُرست سیں-كيونكم وه قبل از وقت بي اور راحام أس کی شرط ہے۔ پیم فارغ ہو کر عرفات بیں جا کر کواے ہوں ۔ وفات کے داسط عسل كرن سنت ہے - پھر جبل رحمت كے ياس جمال بڑے بڑے بھر بیں۔ وہاں اُوسٹنی ير امام قبله كي طرف متوجه بوكر بليط روفات میں کھوا ہونا اور کھڑے ہوتے کی نیت عروری نمیں -اگر بنھا رہے - تو بلھنا جائز ے۔ عقات کے اندر موجود ہونا نزط ہے۔ امام برطی کوشش اور بلند آواز سے دُعا مائلے. له ایک بیدر کانام ہے۔ جاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ١١ عالمورين اور تمام آدمی اس کے بیچے رُد بقبلہ ہور اس کی آواز شیں - دل سے عاجزی کرتے ہوئے آلسُو بھائیں - یہ وقت اجابت دعا کا ہے ،

# مقام مردلقہ بیں داخل ہونے اور جرہ کو کنگر مارنے کا بیان

کہ نزیف میں تبولیت دعا کے بندرہ مقامات میں ۔جن کا ذکر اگلی کتب میں آدے گا ب جب آفتاب غروب ہو - تو وہال سے اتر كر خشكى كے رائع مر ولف بيں آديں ۔مرد دلفہ میں بُیدل جانا مُشتحب سے ۔ سوار ہو کر م جاوی - اور تکر نسبل حد لبیک کنے جاویں۔ شام کے بعد مُر دلفہ میں تھریں ۔سوائے وادی محسرے سارا مقام مردلف کا موقت ہے۔ اور بہاڑ قرح کے پاس اُترکر مغرب ادر عشا کی نماز اُس جگه اکھی برط میں مبسی ا جابت يتوليت ١١ ك ايك مقام كانام بد ١١ ت كوال مور في والله

که ظهر ادر عصر مسجد غره میں برطعی تقی۔اگرمغرب کی تماز راست بیس پرطعی بدو تو وه تاجائز بهوگی پھر اس جگہ براهنی ہوگی۔جب تک رسوس تاریخ ى صبح نه بو- اگر عشا بهلے يرهين-اورمغرب يجه - أن عنا كو دوباره بطهين مي مردلف س سورج نكلة تك عمرين اور تكبرتمنيل صلوة دُعا برطيعة ربين حبس دنت صبح كي خوب ردشی ہو جاوے ۔ آلو اُس وقت در در پر است ہوے مناکو آوس - وادی محترے درمیان پہنچ کر اس ندر دوڑیں جننا کہ بخفر زور سے کھنک ہوئے جا براتا ہے۔ اور سات کنکریاں انگلیوں کے سرسے جے کو مارس اور یا بج گرے فاصلہ پر کھوٹے ہوکر کنکریاں ماریں۔ ہر مخلری تکبیر کہ کر ماریں -اور بھر تکبیر کے ساغة ببيك كد كرخم كربن-سان منكربال زمین کی جنس ریخ مٹی وغرہ اسے ہوں۔ جن سے یعم درست ہوتا ہے۔ اگر مٹی کی المقى بعينى جادے۔ تو جائز ہے۔ بر ایک مقل بجائے ایک کنگری کے ہوگی ۔ مکوئی ، موتی،

جوابرات -عنبرد كستورى كى كفكريال مارى تاحائز ہیں رکیونکہ یہ چریں عرت کی ہیں - اور یہ جگہ تذہیل شبطان کی ہے ۔ بھر تور کر بھی کنکریاں بنانی ناجائز ہیں ۔ کنکریاں بھینک کر پھر قربانی ذیج کریں - ادر قربانی سے بعداس منظ أبيل يا كترأبيل رسارے بال كانے مستحب ہیں ۔ چو تقاحصة بال كتانے واجب ہيں۔اور جو گئے ہو۔ اُس پر اُسترہ بھیرتا واجب سے سارا رسر مُندُانا بمترب -اب راحرام نحتة بنوا - سب چزیں کھانے بینے کیڑے منے حلال ہوئے۔ مگر عورت سے یاس نہ جاوی پھر کوب شرافی میں آکر طواف کریں - بہ طوات فرض نہیں ہے۔ دسویں تاریخ خواہ کسی وقت کریں ۔ جائر سے ۔ طوان کرے کھ منا بین آ کر شب باش بول - گیارهوی تاریخ نبینوں جمروں کو کنکریاں مارس بہلے مسجد خیف والے جمے سے مارتا بنروع کریا۔ عر دوسرے کے پاس والے تیسرے کو ماریں۔ كنكريال مارن وتنت تكير وتهليل صلاة و

دُعا مقدار اڑھائی رسیسیارہ خرآن ننرلیف کے برھیں نیسے جمے کو کنکریاں مار کر اُس جگہ نہ کواے ہوں۔ اور نہ بیلے دن جو پہلے جرے کو بارا کفا۔اِس کے بعد بھی نہ کھڑے ہوویں اگراس دن کنکریاں نه ماد سکیں ۔ تو پیم يجيد دنول بين مارس - اور بارهوي - يرهوين تاریخ کو زوال کے بعد بھی ماریں \_ جرے كوكتكريال مارت وفت سوار بمودي يا يمدل دونوں طرح درست ہے۔ گریسے دو جروں کو بیدل ہی جل کر ماریں ۔ ز افضل ہے۔ نیرهوی تاریخ کو کنکریاں مارکر ملا نزیف میں آوي - ادر جب مكم فغريف بين آوي - نو مفام استنال بين يعني وادئ محقرب بين کفوری دیر کھریں ۔اب اگر چلنے کا رادادہ ہو۔ تو کیے شربیت کا طوان کریں۔اس کا نام طواب صدر بعني طواب رخصت سے -إس میں منکنا اور دور نا نہیں ۔ پھر دو رکعت بعد از طوات پڑھ کر آپ زمرم بیدیں - بعداس كے اين سين اور چره مفام ملزم ير سكاوين-

نه مقام مصل ایرایی کا نام ہے د

اور ایک گفنٹہ بھر بردہ کعبہ سریف کا پکر رکھیں اور ایسی التجا کریں ۔ جیسا کہ کوئی مبتی سفارش طلب کرتا ہے ۔ اگر بردے تک رسائی نہ ہو تو اپنے سمر پر ووٹرل ہاتھ بھیلا کر سر کے دوٹوں طرف رکھیں اور دعا کوشش سے ہائلیں اور روئیس ۔ اگر روئا نہ آوے تو صورت دونے کی بناویں ۔ اور مسجد سے جھیلے پاوُل روئے ہو کر نکلیں ۔ اور مسجد سے جھیلے پاوُل ہو کر نکلیں ۔ اور کھے شریب کو دیکھ کر چھائیں ؛

جس شخص نے پہلے آتے ہی عفات میں وقوت کیا۔ اس سے طوات فدوم ساقط ہو جاتا ہے۔ ادر طوات فدوم بعنی طوات اوّل ہو بھی مجرد دارد ہونے مکم شربیت سے ادا کہا ہوتے منہ شربیت سے اگر اس کا موقع نہ ہے۔ مثلاً اس تاریخ حاجی بردل داخل ہوئے مکہ سے بیردل بیرول عوقات جا کھرا اور خطبہ کتا۔ اُس سے یہ طوات ساقط ہو جاتا ہے۔کوئ اُس سے یہ طوات ساقط ہو جاتا ہے۔کوئ

کقارہ اُس بر لازم ہنیں ۔ ورت کا ج بھی مثل مرد کے ہی ہے ۔ فرق مِرف انتا ہے۔

کہ مرد سر من برہد رکھتا ہے ۔ اور عورت سر ڈھانپ بیتی ہے۔ مگر جرے بد کردا سنبن ڈالتی۔ حورت اگر جمرہ ڈھانی لے تو جائز ہے۔ مگر کیڑا جمرے سے نہ لگے۔اور عورت بنتک باواز بند د کے ۔ اس طرح يره که آپ سے دوسران سے رورت طواتِ فدوم میں پہلوانوں کی طرح مر دررے آہستنہ جلے اور بنل سے جادر نکال کرکندھ ير مردول كي طرح نه كرے بلك سارا بدن ڈھانے ۔ اور درمیان میلین اخفرین کے نہ دورت - اور احرام کولے ہوئے رسر ن مُندُّل في مِيا كه مرد مُندُانًا ع عرف بولفاني سر کے بال کٹائے۔ عورت سوی کا رسلا بوا كيرا اور موزے اور دور اور لياس سخ اور انبوہ کے وفت جر اشود کے یاس نہ چائے۔ اور مختن کھی مثل عورت کے چ كرے ـ ارْعورت كو حيض آجادے توسولت طوان کعیہ کے سب مناسک اوا کرے۔ عورت پر کسی زعن واجب کی تاخیر کرنے سے

کفاره نبین آتا - بعد اوا سو جانے دو درکن و کے طوان عدر کا ساقط ہو جاتا ہے۔ اور نفاس بھی رمثل کھن کے ہے ۔ رمیقات سے اوام ساتھ بنت عرہ ادر ج کے باندھ ادر جس وقت احرام باند صفى كل - يه دعا يراه كرنيت كرے \_ الله مراتي اُديث الخيج و الْعُهْرَةُ فِيسَرْهُمُا فِي وَنَقْبَلُ هُمَا رَمِنِي (ترجم ال فداوند تعلي بن اراده في اور عرب كاكرنا ، ول -سو تو ددان کو آس ن کراور بہول کرن طوات کیے کا عرب ك واسط كے - بيلے "بين دورے طوات بيں ولی کے ۔ صفا مردہ میں دوڑے ۔ قران میں ملق کے بعد رحوام طال منیں ہوتا۔ راحوام ج كا ياتى ريتا ہے ۔ اور سے بين عمره کرے حلال ہو جاتا ہے 4 جج کا راحرام اُس وفت باندھیں جب عرفات کی طرف جانے نگیں 4

> مه نثک کر چلنا - پہلوانوں کی انعد، علی علق سر مُنڈانے کو کتے ہیں +

### سلام کرنے کابیان

كما فقير رحمة الترمليه نے كه سلمانوں کی دُعا آبس میں سلام سے - اور دہی بہشتیوں کی دعا ہے۔ جو بہشت بیں ایک دوسرے کو کرس کے ۔ ز مسلمانوں کو چاہئے ۔ کہ سلام کو مسلمانول میں خوب بھبلائیں - بس بہ مسلمانوں کے افلاق سے ہے+ رسول ثمدا صنّے اللہ علیہ داکہ وسلم سے مردی ہے۔ کہ آپ نے اُس بن یا لک رضی النه عنه سے فرمایا - کہ جب نو گھر سے نظے ۔ تو تیری انکھ جس اہل قبلہ تیرے پر بعنی مسلمان بر براے ۔ تو اس کر سلام کر۔ جب نے نے اس پر سلام کیا ۔ تو ایمان کی حلاوت نیرے دل میں داخل ہوگی۔اور بعض صالحین کا ذکرے ۔ کہ ایک شخص اُس كے ياروں بين سے اُس كے ياس آيا - أو صالح سے بوجھا۔ کہ کیا حال ہے ؟ نوصالح نے

له ، فلب مرا دادِ البيث مرقدى رحمة التُدعليدين في مناس

اکس نے کہا۔کہ خرابی ہو تجھ کو۔ یہ تونے کیا کہا۔ آستدہ م عکنگائم کیوں نہیں کہا ۔کہ تیرے لئے وس نیکیاں ہوتیں۔اور پھر میں جواب دیتا۔ تو بچھے بھی دس نیکیاں ملتیں۔اور جب بیس نیکیاں اکٹھی ہو جاتیں ۔ تو نزول رحمت کے ائمیدوار ہوتے ہو

کسی صالح سے بوجھا گیا ۔ کہ جب آدجی ہے رنین سے طے اور یہ کے۔ کہ بری الله عمر وراز كرے - يه كهن كيسا بے \_ائس صالح نے جواب دیا۔کہ یہ دہریوں کی دُعا ہے - اور دُعا مسلمانوں کی اُنسکوم عکیکم ہے اور ابن عمر رضی الله عنها سے مروی ہے۔کہ وُه بازار بين جايا كرتے - كسى نے يؤجھا-آپ بازار میں کیوں جایا کرتے ہیں۔ د آپ بي ييخ بين اور نه آب بي خويد كي بس - آو اُسول نے فرمایا کہ صرف اَستُلام عُلَيْكُمْ کے کو جاتا ہوں ۔ ادر یہی عادت تھی کہ جب كسى ير كزرت تو أنشكهم عكيكم كن ب فرمایا انخفزت صلے الشرعلیہ والہ دسم نے

کیا ہیں تم کو آیسی بات در بناؤں کرجب تم اس کو کرو- تو دوست بن جاؤ- آبس میں سلام بكرت كياكرد -ادركما عطاء في سلام كرے چلتا كورك برا اور كورا بنتے يرا اور برا چھوٹے پر اور سوار بیدل بر- اور سلام كرك . في س وه شخص ج بنته س آل اور جب وو آدی ملیں - تو اُن میں افضل وہ ہے۔ جو پہلے سلام کے۔ کما حس بقری رحمۃ الشعلیہ نے کر جب ایک جماعت دوسرے پر گزرے - تو ابتدا سلام کی کرس کھوڑے یہت پر ب روایت کیا ہے زید بن وہب نے کہ بنی علیہ انسلام نے قرمایا کہ سلام کرے سوار بیدل بر، اور پیدل بیطے بر، اور تفورے + 1 = = 1. روایت ہے کہ اگر کرنی جماعت کسی

روایت ہے کہ اگر کوئی جماعت کسی جماعت کسی جماعت کسی معاصت پر گزرے ۔ لیس اگر سب سے سب سلام رہ کریں۔ تو وہ سب گنگار ہیں۔ اور ایک نے بھی کر لیا۔ تو سب کی طرف سے ایک نے بھی کر لیا۔ تو سب کی طرف سے

یبی سلام کانی ہوگیا۔ اگرسب کے سب سلام کریں۔ تو انفسل ہے۔ پس دوسری جاعت بیں سے اگر کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ تو سب گہنگار ہوئے۔ اور اگر ایک نے بھی جواب دیا۔ تو سب کی طرف سے کانی ہوگیا۔ ادر اگر سب نے جواب دیا تو افضل ہے +

نبت نمازجاره

بعض خریات میں تذکرہ اِس بات کا ہوا کہ نیت نماز جنازہ کی کیسی چاہئے۔ کوئی کہتا تھا کہ نیت مشہور و معروف جو عوام النّاس میں رائع ہے۔ "نیت کی ہے میں نے اِس نماز کی پیڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ بننا مواسط الله تعالیٰ کے اور دُعا واسطے اِس میت کے منوجہ قبلہ شرایت کے اور دُعا واسط اِس میت کے منوجہ قبلہ شرایت کے اور دُعا واسط اِس میت کے موام ہے۔ اور کوئی خلل بھی اِس میں نہیں عوام ہے۔ اور کوئی خلل بھی اِس میں نہیں عوام ہے۔ اور کوئی خلل بھی اِس میں نہیں عوام ہے۔ اور کوئی خلل بھی اِس میں نہیں اور کوئی خلل بھی اِس میں نہیں اور کوئی خلل بھی اِس میں نہیں کوئی خال

مناسب ہے۔ اور کوئی کہتا ہے۔ کہ لفظ ثناء كا اس يس سے وُدركن عاصة -كه لفظ صلوة کا کانی ہے -اور جو نیت کتب فقر میں درج ع - اَنَّهُمْ اِنْ الْرِيْلُ أَنْ الْفِيْدُ لِكَ وَادْعُوا رلطف الميتب يا رقويت أن أصلى إلله تعالى وَادْعُوا لِمَانَا الْمِيتِ) كرفي مناس مع جناني اس امر بین ایک اِستفتاء نظرا ما حق بد یند اشفاص کے دستخط سے ۔ اور سی الفاظ رنیات مدرج کتاب فقہ کے لکھ کر میم کی مئي على - اور معمون وستخلول كا بي كفا. كه يه يج سے - اور عدد ب - اگر نيت مین ہے ۔ تو نماز بھی صبح ۔ اور اگر نیست قاسد ب تو تماز بھی فاسد - جب رانفاقات حسن سے اس فقر کا مرور وعبور ان فریات میں ہوا۔ تو اس مسل کا استفسار کیا گیا۔کہ یہ نیت عوام الناس کی درست ہے -اس بیں کوئی طل نہیں ہے ۔ بلک مناسب ہے کہ یمی نت مو کیونکه اس مار مین ایمارا اور له گزرنا ته گادُن ا

شیعہ ادر شافعیہ کا اختلات ہے ہ اہل سُنّت د جماعت چار تکبیریں کتے ہیں۔ اور شیعہ پاپنج یا زیادہ اور حنقی نناء پڑھنے ہیں اور شافعیہ سُورہ فاتحہ بہ نیّتِ قرأت قرآن - پس بالقرور برلئے اسخفنار صورت نماز جنازہ حنفیوں کے نزدیک چار تکبیر ادر نناء کہنی چاہئے ہ

#### تجميز وتكفين

واضح رہے کہ قریب الموت کو اُس وقت
رُو بَفِیلہ کرنا مُتحب ہے۔ اگر پہلے سے چت
یکا ہنوا ہے۔ اور کروٹ بہر لٹانا اُس کو
تکلیف دیتا ہے۔ تو چت ہی لیٹا رہے۔
مگر دُو بقبلہ کیا جائے۔ کہ سر اُونچا ہو۔
یشوے تبلہ۔ اور اگر کروٹ بر بیٹا ہواہے
اور پکھ تکلیف نہیں تو کروٹ بر ہی بیٹا
دہے۔ فقط دُو بفبلہ کر دیویں ہو۔

اگر نیک ہے۔ تو جلای اپنی نیکی کو پہنچ۔ اور اگر بد ہے۔ تو تم کندوصوں سے اُس کو جلدی اگارو۔ ہرکیف جس میں ایک مومن کی بہتری ہو۔ اُس کا کرنا مستحب ہے +

صدیت شریف بیں ہے اُلیکھُاڈ ہمی النیکھان النیکھان اللہ بوتی ہے اللہ بی خلاص اللہ بوتی ہے اللہ بی خلاص اللہ بوتی ہے ایک جگہ بی در تلفین میت بیر۔ دوسرے ترویج بکرا یا اللہ کی جب کفو سلے تیسرے ادائے دین میت ۔ جب تک کندھوں بیر ہوتا ہے ۔ نیک ہو تو کہتا ہے تر کو دی فو ۔ بیک ہو تو کہتا ہے تر کو دی فو ۔ بیل می تو کہتا ہے تر کو دی فو ۔ بیل اور اگر بدکردار ہے تو کہتا ہے آئی تک فاقوی اور اگر بدکردار ہے تو کہتا ہے آئی تک فاقوی اور اگر بدکردار ہے تو کہتا ہے آئی تک فاقوی اور اگر بدکردار ہے تو کہتا ہے آئی تک فاقوی اور اگر بدکردار ہے تو کہتا ہے آئی تک فاقوی اس کی سوائے جی درانس کے ہر چراستی ہے ہو ۔ بی بات اس کی سوائے جی درانس کے ہر چراستی ہے ہو ۔

تمارخازه

مار جنازہ کی نمازیوں کی طرف سے میت کے له بکر-کنواری - که کین - قرض ۱۲ واسط شفاعت ہے حصنور میں رب العالمین کے
ادر شفاعت انہی لوگوں کی ہوتی ہے جن کے
حق میں شفاعت کرتی اللہ تعالے کو منظور د
پسند ہو۔ اور سوائے مومن کے کافر کی شفاعت
اللہ تعالے کے نزدیک ناپیند و نامنظور ہے۔
راسی داسط مناز جنازہ کا فر ادر مشک کی
ناجائی ہے۔

#### مشيوق تمازجنازه كامشله

جب نماز جنازہ کی ہوتی ہو۔ اگر کوئی شخص بیجے ہے کہ شامل جماعت ہو۔ ادر امام کوئی تکبیر کہہ چکا ہو تو دیکھے ۔ کہ اگر بہلی تکبیر کہہ چکا ہے ۔ تو ابو بوست رحمۃ الدعلیہ کے نزدیک دوسری تکبیر کا انتظار کرکے امام کے ساتھ شامل ہو جاوے ۔ اور بہلی تکبیر کو بعد از فراغ امام تحفا کرے ۔ اور بہلی تکبیر کو بعد از فراغ امام تحفا کرے ۔ بین اگر خون محفا کے جلنے جنازہ کا ہے ۔ تو تناء تکبیر کہ کر سلام کیے ۔ اور اگر خون محفا کے جائے جنازہ کا ہے ۔ تو تناء تکبیر کہ کر سلام کیے ۔ اور اگر خون محفا کے جائے جنازہ کا ہے ۔ اور اگر خون محفا کے جائے جنازہ

کا تهیں ۔ تو تناء پراھ کرسلام پھیرے ۔ ادر اگر درمیان میں شامل ہو ۔ تو باتفاق تکبیر کا منتظر دہے۔ فوت شدہ تکبیروں کو بعد از فراغ امام تفنا کرے ۔ ادر اگر چار تکبیروں کے بعد ادر سلام سے پہلے آدے ۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زددیک فوراً شامل ہو جاوے ۔ اور نوت شدہ تکبیروں کی قضا کرے ۔ اس پر فتولے ہے ۔ اور امام محد رحمۃ اللہ علیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام محد رحمۃ اللہ علیہ کے نودیک شامل نہ ہودے ۔

#### مسجدس تمارجنازه

نماز جنازہ کو مسیر میں کوئی کردہ تحریمہ کتا ہے۔ کوئی کروہ سنزیمہ۔ بیس اگر جنازہ داخل مسید ہو۔ تو بال تفاق کروہ ہے۔ ادر اگر خارج از مسجد ہو تو راس میں اختلات ہے۔ گر مختار میں ہے کہ کروہ ہے ۔ اس بین ابی بشیرہ کی روایت میں ہے۔ مین

صَلَّا عَكَا مُيَّتِ لِي الْمُنْجِدِ ذَلَا صَلَّوةً لَـهُ يعني مسجد بين جو كوئي ماز جنازه كي برطع-تو ائس کی نماز شبیں ہوتی - اور روایت احد و ابو داؤر میں سے مَالَ شَيْئُ لَهُ اور ابن ماجہ میں ہے مُکیشی کہ شیعی اور ایک اور روایت میں ہے قلا آجن کہ - این عبدالبر نے خَلَ نَمْيْئَ لَهُ كومِيح لكما ہے- كلم نَالًا صَلْوَةً لَهُ كَا بُرائِ نَفَى كَمَالَ آمَّا ہے۔ جیسا كر حدیث لَهُ صَلَّوْةً لِجَارِ الْمُسْتَجِبِ إِلَّا فِي الْمُسْتِحِبِ اور لَهُ صَلْوَةً إِلَّا بِعَالِمُعَةِ الْكِتَابِ مِن نَفِي كَمَالَ مِنْ إلى أكر عُدر بارش يا اعتكات يا خاست مكان بروني كا بو - تو نماز جنازه مشحد یں کروہ نیں ہے ۔اور حفزت صلے اللہ علیہ و آلہ وسلم نے جو نما ز جنازہ مسجد مل برهی علی - اور باعث عدر رافتکان يشيخ اكبر فمي الدين عربي قايس سرّة فتوحات یں فرماتے ہیں ۔ کہ اول میری رائے بھی جواز صلوة الجنازة في المسجد كے نفي - مرس نے

ل يعنى مّا زجنا زه ك جائز بوخ كي سجدس ١١

المخفزت عق الشعليه وآله دستم كوعالم رديا بين ديكها- توحفرت صلح الله عليه وآله وستم نماز جنازه کو مسجد میں منع فرما رہے ہیں یس میں اپنی رائے سے باز آگیا۔ کہ أتخفرت صلة الله عليه وآله وسلم كانواب بین دیکھنا میجے ہے۔اور آیا نے فرمایا ہے۔ مَنْ زَائِيْ نَعَدُ رَائِيْ فَإِنَّ السَّيطِنَ لاَ يَتَكُلُّونَنِيْ یعنی جس نے کھ کو دیکھا۔سو سیج دیکھا کہ شیطان میری صورت نهیں بن سکتار اور مَنْ دَانِيْ نَقَدُ دَاى الْحَتَّى بَعِي وارد بع فَإِنَّ الشَّيْكُونَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي لَهِي آيا ہے ﴿

قبر برقبة بنانا

ور المختار میں ہے ورتیل لا باش به بعنی کما گیا کہ قربر بر بتاء بنائی مردہ نہیں۔اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے مردی ہے۔کہ قربر بناء مردہ ہے۔کیونکہ جابر رصنی اللہ عنہ سے مردی ہے۔ نظم دسول الله صنے الله عنہ سے مردی ہے۔ نظم دسول الله صنے الله

عليه والم وسلم عن تجميص القبدر وان يكتب عليها و أن يبنى عليه الحديث - يعنى مشرت صلّے اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے بنور پر چون لگانے اور ان یر لکھنے اور بناء سے منع فرمایا ہے۔ شامی اور کتاب الدادس ہے ک قر کو اینٹوں سے پختہ بتانا (کھُدنے کے خوت سے) عادت ہوگئی ہے -اور اس کو اچھا جانة بس - اور حفزت صل الترعليه وآله وسلم ے فرمایا -جو چیز مسلمان پسند کریں - وہ خدا تعالے کو بھی بیند ہے۔ ابوداود نے باستاد جیّر ببیان کیا ہے ۔کہ حفرت صلے اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ایک ینظر اکھا کرعنمان بن منطعون رضی اللہ عنہ کی جُرے سرائے رکھا اور فرمایا ساس سے برے کھائی کی تر کا نشان ہو-اور جو ایے اہل بین سے مرے گا۔ اس کے یاس دفن کردں گا۔حصرت صلے الشعلی وآلم وستم نے تجھیص وکنابت وبنارس اس واسط منع فرمایا - کرراس کی کھ حاجت نہیں. اب زمان متوكت اسلام كزرجانے كے بعداجوكم برور سیف دسنان کفیا سلف و خلف نے راس پناء کو مستحلی جا تا جیسا کہ شامی نے کوالہ جتائز السراجیہ لکھا ہے کہ قروں بر راکھنا مکروہ تمیں۔اگریہ خیال ہو کہ نشان مذجاتا رہے اور نبین نہ جاتا رہے دوایت کواہت کی ران دوایت کواہت کی ران دوایت کواہت کی ران دوایت کو جنار مولی کی راہمت کی رائی مرجوجی ہوئی۔اور روایت ور مختار ہوئی ہ

علادہ مذکورہ بالا عبارت کے جب ردفئہ مبارک آنحفرت صلّے اللّٰہ علیہ و آلہ وسلم ادر نجتے صحابۂ کرام ادر تابعین اور ادلیائے عظام دیکھے جاتے ہیں۔ تو عظمت اسلام موافق و مخالف کے دل ہیں بعیقی ہے۔ ادر سب نے اُس کو مُشتحسن جاتا ہے۔ اور اللہ تعلی کے تر میں بھی مُشتحسن جاتا ہے۔ اور اللہ تعلی کے تر میں بھی مُشتحسن ہے۔

له عن الكبرى واليوم اعتادوا التسنيم باللبن صيانة الغبرعن النبش حسنا قال رسول الله صل الله عليه وسلم ما رأم المؤمنون حسنا فهوعند الله حسن خله غالب بهترا سله لاباس باكتابة ان احتيج اليما في لايذهب الاقرولا يمتحن

## مِيْتِ قَائب بِرِمَا زِجَارُه نَاجاً رُبّ

أكمه غائب برنماز جنازه جائز مونى-نو أنحفرت صلے الله عليه وآله وسلم يه نه فرماتے لا يَمُوْتُنَّ أَحَنُّ رِمْنَكُمْ إِلَّا أَذَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنْ صَلَوْتِي عَلَيْهِ دَحْمَة" لَهُ-يعنى "تم مين سے كوئى مرے تو بحے کو اس امرکی اطلاع دوکہ بیری ناز اس بررجت ہے"۔ اور بہت اصحاب أنحفزت صلّے اللّٰہ علیہ داکہ وسلّم کے فوت ہوئے۔ جو بڑے بڑے مورد قارلی مقے کسی پر آپ مے غائبات قار جنازہ نہیں پڑھی ۔ صالاکہ اُن کی نماز کی بہت آرزو رکھتے تھے۔ اور نجاشی ير جو حفزت صے اللہ عليہ و آلم وسلم نے غائبانه نمار براهی کفی ـ سو وه خصوصیت حفرت صلّے الله عليه و آله وسلم كي لفي - كه جرائيل عليہ السلام نے خاشی کا وجوُد حضرت سکّی اللہ علیہ داہ وستم کے سامنے کر دیا تھا۔ اور درمیان سے بردہ اُٹھایا گیا تھا۔ یا زمین

ع كى مئى لمتى جيها اولياء الله ك ساعة زبن مشرق سے مغرب نك ايك قدم ہموتى ہے . اگر فائب بر نماز جنازہ جائز ہوتى ۔ تو باقى صحابه كرام كا معمول ہوتا رحفزت صفح الله عليه و آلم وسلم ہميشہ ايسا ہى عمل فرماتے ۔ ايك عورت جو بلا اطلاع حفزت صلح الله عليه و آلم وسلم مدفن ہموئی تفی ۔ اس كى قربر جاكر حفزت من مدفن ہموئی تفی ۔ اس كى قربر جاكر حفزت صفح الله عائب بر نماز جنازہ جائو ہموتى ۔ تو د إل جائے كى كيا عزدست تھى ؟

#### نیارت فبورمردوزن کوجائرز بلکمستحب سے

حصرت مصلے اللہ علیہ و آلم وسلم نے زبایا گنٹ نکھیٹکٹ عن دیادہ الفیکر آلا فوردوها بعنی میں تم کو زبارت فبور سے منع کیا کرتا نظا ۔سٹو فبور کی زبارت کیا کرو ہ

زمارت کے لئے افضل دن جمعہ و شغب و دو شنب ہے۔ ور بن واسع نے کہا ہے کہ موتی جمعہ و جمعرات و شنبہ کے روز زائرین كو جانية بين - ابن دنيب رصى الله عنه ي روایت کی ہے ۔ کہ حفرت صلے اللہ علیہ و آلم وسلم شمرائے امدی قبور بر ہر سال تشرلين الع جات اور فرمائة السَّلامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبُوْتُو فَتِعْمَ عُقْبَى الدَّادِ شَامِي كُمِّنَا ہے۔ اس سے معلوم باؤاکہ زیارت قبور کی مستحب م - ارج دُور ہول - ادر یہ صدیث کہ لاکشائدہ البِيْحَالَ رَأَةً إِلَى تُلَاتَةً مُسَاجِد - فاص ماجد ك سائق ہے۔ اس بیں تذکرہ مزارات ادالت كا كوئى بنين \_كم اس سے مانعت سجھى جائے + ابن جرے اپنے تناوے میں مکھا ہے۔ کہ منکرات و مفارد کے بدی زمارت مزارات كى ترك نه كرے - لِأَنَّ الْقُرُ بِإِنَّ لَا تُتُوكُ لِمِشْلِ ك دائرين زيارت كرخ والح كو كنة بين ١١ ك ملام يو تم يربب تماد عرك آخر كا كر اجماع ١١ ك سوائ تین مسجدوں کی طرف جانے کے کاکھیاں شرکسی جاویں ١١، خالات بعنی عباوتیں اس بات سے ترک نمیں ہو سکتیں۔ جیسا کہ جنازہ کے ساتھ اگر عورتیں جائیں۔ ترک نمیں جائیں۔ تر جنازہ کے ساتھ جانا نزک نمیں کیا جاتا۔ اور جج کا اردیام تو اظہر من الشمس ہے۔ کہ وہاں اختلاط مرد و عورت کا ہموتا ہے۔ اور وہاں جانا عبادت ہے۔

# فربوش فبورا ولياء الله

روایت ہے۔ کہ حفرت عائمتہ رمنی اللہ عہما کے حفرت میں اللہ علیہ و آلہ وسلم کی مرقد مبادک کو چا در سے بوشیدہ کیا ہوا تفاج اصحابی زیارت کو جانے ۔ اُن سے اجازت لینے اور وہ فلان مرقد مقدس کا الله کر نیارت کا ادن فرمانی تفیس ،

پھول چڑھائے کھی جائز ہیں۔ کہ حفرت مسلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاخ درخت کی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاخ درخت کی کے کر دو قرول پر رکھی تھی اور فرمایا کہ جب تک یہ تازہ رہیں گی ۔ اہل قبور کو تخفیف عذاب کی

ك انبوه- بعيرا ١١ كنه اختلاط بعني الناجكنا ١٠

. Ust

روشني براے دفع المت و سيولت آمد و رفت ذارین جائز ہے ۔کہ جی چیز میں کبی سلمان کا نفع ہو ۔ اُور وہ چز محرمات و مروبات میں سے نہ ہو۔ آنو وہ چیز متحب ہے۔ اور علاوہ براں عرب اسلام کی ہے۔ زیادت کرنے والوں کی نگاہ میں جن طرح قبہ سے شوکت اسلام کی ہوتی ہے۔ ویسے ہی روشی سے بھی عربت اہل مرفد کی دل بیں جلوہ کر ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ سند اور کیا ہوگی کہ حفرت عائشہ رضی اللّٰد عنہا کے عجرہ سبارک بیں حضرت صنّے اللہ علیہ و آلہ و ستم کی مرقد مقدس ہوئی اور وہاں شب کو روشنی بھی ہوتی سی - اور بعده کل ایل اسلام کیا عُلماء اور کیا اُولیاء و سلاطين سب منفق بوئے - كه صديا فادلل قینی کی روشنی آنخفرت صلے اللہ علیہ و آلہوسلم کے دوضہ مقدّسہ پر ہونی بنیابت درجہ کی فضیلت رکھنی ہے :

اے حرام چر ۱ عصرفد والگاه ١١

الغرض معاملات اہل مدینہ کے ہو بحضور مقدس نبوی کرتے چلے آئے ہیں۔سند قری ہے۔ فقط +

#### اسفاطمين

اسفاطِ مین بو قبل از مناز جنازه رائج ہے۔ اس بین بھی کھے قباحت شرعی نہیں صدفات د تبر کات میں ہو اہل سنّت والجا عت کو اتفاق ہے ۔ بیکن اس اسفاط میں ہو قضائے حقوق الله میں جید ہے۔ ہوجہ شرعی ہے۔ یعنی عوض صلوٰۃ و صوم فرائبن و واجبات کے قرآن مجید ادر کھے نقد و جنس جی کا تواب تو بجائے فود ریا نفس جنس کی قیمت به معادمنه بر ایک ناز و صوم کے اندازہ کرتے چند سال کے ، واسطے ایک دفعہ ایک مفلس کو دیئے جائیں اور مھر وه مفلس اسی قدر مدت کی مناذوں و روزوں کے بوض دوسرے کا ملک کر دیوے۔ بیال تک کہ صاب اندازہ کیا ہوا ہورا ہو جادے -اس س اميد سے كم يہ جيلہ منظور ہو جادم - ن دینے سے بہر کیف دینا مُشتمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے۔

- سینی جن کو طاقت دوزے کی نہ ہودے تو طعام ایک سکین کا فدیہ داویں - بشک میت بر وقت دفات عاجو تو ہو ہی جاتا ہے اور طاقت صوم و صلوة کی تنین رکھنا۔ اور جيد تربيت بين مرعوم بهي بنين -الله تعلية نے حضرت ایوب طیبہ استام کو فرمایا ۔ که تو نے اپنی دوجہ کے مالئے کی قسم کھائی تھی۔کہ سُو لَكُوْى مادون گا- سو ايك سُو تيلے كا جہاڑو لے کر اس کو مادو۔کہ نماری فعم پوری ہو جادے ۔ سو اُنہوں نے ابیا ہی کیا اس حیلہ استفاط میں کوئی امر عیر مشروع مجی نہیں اور سے قطعاً محکم ہے ۔ کہ سب عبادتیں اس كے ذير سے ادا ہو گئيں - مرف أميد سے اسی امید پر تلقین میت کی بعد ال دفن مستحب ہے ۔ کہ بعد انہ دفی میت کو یکار كركها جادے - كم اے فلانے كل بيخ یاد کر دب اینے کو اور کہو اللہ میرا رب ہے۔ اور بنی محد رسول الله اور امام میرا قرآن ہے۔ اور دین میرا اسلام \*

فریس کس کس سے سوال نہیں ہونا

واضح ہو۔ کہ جن سے سوال نہیں ہوتا۔ آن کی تلقین کرنی صروری نہیں۔ بعضوں کا فول ہے۔کہ کل بنی آدم سے سوال ہوتا ہے۔ ضے کہ اڑکوں سے۔اور لڑکوں کو ایک فرشتہ تلقین کرنا ہے۔ اور اُس کو المام ہوتا ہے جبیا کہ حضرت عین علیہ استلام کو بچین میں المام ربانی ہؤا۔ جنہوں نے کلام کی متی - حافظ ابن عبدالبر نے بیان کیا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ سوال صرف مومن يا منافق سے ہوتا ہے۔ بو مسوب بہ طرف قبلہ ہو بادائے ظاہر کلمہ شہادت اور کافر منکرسے انس ہوتا۔ اور ابن حجر کا قول ہے کہ مكلّف سے ہی ہوتا ہے۔ اور كہا۔ كم انبياء اور صدّفين و شہداء و مرابط في سبيل الله بينى جہاد كا مستَعِد اور گھوڑا داہ فدا بيں باندھنے والا اور مطعون يعنی دبا بيں مرنے والا۔ اور آيام مرض بيں بغير مرض دبا كے مرنے والا جب صابر طالب أواب مرے۔ اور اطفارل مومنيين اور جمعُہ يا جمعُرات كے دن مرنے والا اور بر دات بلاناغہ سودہ تبارك اور مض الموت ميں شودہ اخلاص پر سودہ تبارك اور مض الموت ميں شودہ اخلاص پر سودہ والا ( ان سب سے سوال نميں ہوتا) ہ

## اطفالِ مُشْرِكِين كاكِيا حال مع ؟

ابن ہمام رحمت اللہ علیہ نے کہا۔ اس میں اختلاف ہے۔ کوئی اُن کو نادی کننا ہے۔ اور کوئی جنتی ۔ اِمام الو حنیف رحمتہ اللہ علیہ اس میں آذفف فرماتے ہیں۔ اور امام محد بن

له ليني عاقل بالخرا

حن رحمة الله عليه في كبا-الله تعالے كسى کو بدوں گناہ کے عذاب نہیں دیتا - اور الوالبركات سفى في دوايت توقف كو ضيف بکھا ہے ۔ اور کما کہ صبح دوایت امام صاحب سے بیہ ہے - اطفال مشرکین شیت اللى بين بين - كيونكم حديث شريف بين ہے۔ اللہ اعْلَمْ بِمَا كَافُ عَامِلْيْنَ يَتَى خد تعالے تؤب جانتا ہے۔ ہو وے کرنے والے سے - اور امام محد کی دیل یہ صدیث ہے۔ کہ گُلُّ مُوُلُوْكِ بِيُولُهُ عَدُ الفِظْرَةِ بِين يو الركا ب - وه دين بر بيدا بوتا ب - ادر مرتے وقت معاذالله جس سے کلماتِ گفر سرند ہوں۔ اُس کے حق میں بخشش مانگی جادے - اُور بخینر و تکفین اس کی اہل اسلام جیسی کرنی جائے۔کیونکہ سے کلمات بہوشی اور زوالِ عقل کے وقت مرزد ہوئے ہیں۔ اور ألم موت بهت برا بد شيطان مجي أس وقت عقل بكار ويتا ب- اور وه وقت بھے امداد میت کے ہیں۔ ایک وقت موت کا کہ شیطان اپنے ذریات لے کر میت کے بزرگوں اور دوستوں کی صورت بن کر اُس کے پاس آتا ہے۔ اور فتنہ یں ڈانتا ہے۔ دوم بعد از دفن فرشت میب رددادنی مؤرت سے اس کا امتان سے بیں - بیں دونوں وقت یں اُس کی تلقین صردری ہے ۔ جس کو آ تخفرت صلے اللہ علیہ و آلم و سلم نے فتنة المله و المات فرمايا ب - اور اس سے پناہ مائل ہے۔ اور اُمت کو تعلیم فرمائی ہے۔ کہ دُعا میں ان دونوں وقتوں سے بناہ ما مگس دو

#### وقف كا بيان

دقف کرنے دانے کی ملک میٹری ہوئی اصل چیز اصل چیز دوک میں دہے۔ ادر اس چیز سے ہو قائدہ ہو ۔اُس کی خرات کرنے کو

اله حياتي اور مرني كعذاب سے +

وقف کتے ہیں اگر قاضی عکم کر دیوے تو وقف کی ہوئی چیز دقف کرنے دائے کی ملک سے نکل جاتی ہے \*

وقف تب ہوتا ہے۔ جب وقف کرنے والا اُس چیز کو اپنی ملک سے الگ کر دیوے اور متولی کو سپرد کر دے۔ اور ہمیشد کے داسط وقف کر دے۔ اگر زمین اور اُس کے ہوتنے والے بئیل اور ہُوا ہے وفیرہ اُس کے ساعت وقف کرے تو درست

دقف کی چیز کو تمبیک کرنا اور بانشا راگرچ اپنی اولاد پر ہی دقف کیا ہو، جائز نہیں۔ دقف کی چیز سے بو پیدا ہو۔ دہ بہتے اُس کی عمارت یا درستی ہیں فرچ

لے یہ فرسب امام الوحنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ کا ہے۔ اور کہا امام الوحنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ کا ہے۔ اور کہا امام الویوسف رحمۃ اللّٰہ علیہ نے کہ ملک وقف کرنے کے وقت اور کما محد دحمۃ اللّٰہ علیہ نے کہ ملک لجد نشلم کے جاتی دہے گی۔ اور اسی پر فتو ہے ہ

كرے - قواہ شرط كرنے والے نے يہ شرط + 3% 5 2

اگر کوئی تولی وقف شده مو - أو أس س دہنے والا اُس کی مرمت کرے - اور اگر وہ انکار کے یا عاجز ہو۔مُرمّت نہ کر سے ۔ تو حاکم اُس کی اِس طرح مرفت کرے کہ اُس مکان کو کرائے ہے دے ۔ آ کرا ہے ہو۔ وہ مرت یہ لگا دے۔ اگر دقت شدہ مکان فراب ہو جادہ۔ ہو بالکل بنانے کے قابل مجی مہ ہو۔ اُس کو گرا کر وقت عمادت ير فرج كيا جاوك - اگر حاجت بو - اور اس س کھ باتی دہا ہو۔ تو حفاظت سے رکھا جادے۔ کہ اِمتیاج کے دقت کام آدے اور اُس کو دقف کے حدادوں میں نہ بانط

بهنان کی سزاکا بیان

بُنتان کی مزا انتی کوڑے ہیں۔ بُنتان

ایک دفعہ کے اقرار سے یا دو گواہوں کی گواہی سے ثابت ہونا ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی محصل عورت یا مرد کو زنا کا بمتنان لكايا - جن كو بنتان لكايا - أس في بنتان لكانے والے كى سزا جاہى۔ أو أس بُنتان لگانے والے کو مزا دی جائے گی - بدن ننگا کرے کوڑے مارے جاویں گے۔اگراس شخص نے لُدئی دار کیاہے سے ہوں - آو أتاد ليخ جاويل - الريمتان لكان وال في بہنان لگایا۔ اور مھر گیا۔ اور جس پر بہنان لگام ۔ اُس نے معاف کر دیا ۔ اس صورت یں بتان لگانے دائے پر سے صد نہیں گزدتی +

#### خرید و فروخت کا بیان

جب بینے والا کے کہ یں نے یہ چیز

له محصن وه ب بو عاقل بابغ ممان زناس بيا بود +

زی ڈالی - اور فربینے والا کے کہ بیں نے خرید لی - یا پول کہو کہ خریدنے والا بیجنے دانے کے ہاتھ میں قیمت مال کی دے دے اور مال لے ہے۔ تو بئع درست ہوجاتی ہے - اگر بینے والا یا خربینے والا فبول کرنے سے بہتے مجلس سے آکھ گیا۔ تو إسجاب باطل موكا - اكر قيب كا شمار اور وصف بیان کر دیا - تو بئع جائز ہے - اگرچہ قیمت کا استاله نه کیا مو- اگر مقرده قیمت موتود ہو - اور اُس کی طرف اشارہ کیا جائے کہ ان روبوں یا اشرفیوں کے بدلے مول بيا۔ تو بينع جائز ہو جاتي ہے + بئح نفد اور قرض درست مے - قرض کی ہے شرط ہے۔ کہ مُدّت ادا کرنے کی مقرد كر في جائے + اگر كوئى صندوق اس قلم كا إس شرط پر خریدا کہ اُس میں پیاس کیڑے ہیں۔

اله جين يه كها-يه چيز چاريا آه دويلي ع،

پھر اُس میں کم یا نیادہ ہوئے۔ تو بیخ فاسد ہے ، اگر ددخت کھل لگا ہؤا بیچا۔ تو کھل بیچنے دالے کا ہے۔ آگر میوہ کا ذکر بھی بیچنے دالے کا ہے۔ آگر میوہ کا ذکر بھی بیچنے میں آجاوے۔ تو خریدنے دالے کا ہو جاتا ہے ،

# مفقود كا بيان

خرج کرے ۔ قاضی مفقود ادر اُس کی ذوجہ

میں تفریق نہ کرے ۔ نوتے برس کے بعد

طکم کرے ۔ کہ مفقود مر گیا۔ تب مفقود

کی کورت عربت میں بیٹے ۔ ادر اُس کا

مال اُس وقت اُس کے والتوں میں نفیم

کیا جادے ۔ نوتے برس سے بیط تقیم نہیں

ہو سکتا ہو

# شراکت کے بیان ہیں

شراکت دو قدم کی ہوتی ہے۔ پہلا الماک اُد دو مراکت اور کہتے اور دو مخص یا کئی شخص مل کر فریدا کریں ۔ اِس صورت بیں پلا اجازت دو مرک شریکوں کے اُس میں سے فرج کرنا حرام ہے \*

ے یہ ہمارے نزدیک ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک جب چالیس برس گزد جاویں تو تفریق کردے ،

شراکتِ عقود اُسے کہتے ہیں ۔ جو دو
ادمی یا کئی ادمی مل کر شراکت کریں ۔
ادر ایک دوسرے سے کہیں کہ کیں نیرا
ان ایک دوسرے سے کہیں کہ کیں نیرا
ات دوپوں میں شرکی ہؤا ۔ ادر دہ دوسرا
قبول کرے ۔ سو ایسا معادضہ کئی طرح
پر ہوتا ہے ۔ ایک معادضہ ہے کہ دونوں
شرکی مال ہیں ۔ ادر تقرف میں ادر دین
میں برابر ہوں ج

اگر مُوُ اور خلام یا بابغ د نابابغ یا کافر اور سلمان نے آپس بیں شراکت معارف کی تو درست نہیں۔ شراکت کا مال شریک کی تو درست نہیں۔ شراکت کا مال شریک کے پاس بطور امانت ہوتا ہے۔ فریدی ہوئی چیز بیں اگر کھے عیب دیکھا۔ تو دابیں کر دے ۔ یا فیمت جس قدر مقرد ہوئی ہی۔ وہ دابیں کے دابی کر کے دابیں کو قطع کر بیا۔ اور اُس میں کھے عیب اسی دیکھا۔ تو عیب کے نقصان کے بموجب انتی دیکھا۔ تو عیب کے نقصان کے بموجب انتی

اله و - آزاد ١١

قیمت بین والے سے فریداد واپس لے۔ اگر كيرا فريد كر سيا يا دنگا- يا ٢٥ فريد كر اس بیں کھی ملا کر اُس بیں کھے عیب بایا تو عیب کے نقصان کی قیمت فریداد بیعنے والے سے واپس لے سکتا ہے + اگر فردفت کرنے والا بیر کہ دلوے ۔کم میں نے رس چیز کو سب عیبوں کے ساتھ فروضت كيا - يعنى أكر اس مين بجه عيب بو لَّهِ مِينَ أَس كَا دُمه وال تنين بول- الرجم بر عيب كا نام مد بيا بيدًا دركست ب - اگر خریداد نے بھر اس میں عیب دیکھا۔ تو اس

بتع فاسد اور باطل کے

کو دائیں کرنے کا اختیار نہیں ہے ب

بياني

شکاد سے پہلے مجھی ادر ہوا بیں اُڑنا ہوا اور بیٹ کا بچتہ ادر بیٹ کا بچتہ ادر بیٹ کا بچتہ ادر

له اس كوعر بي من نتاج اور عل الجد كية بين- نودالبداب والووشيوعفى عنى

مقنول میں دوره اور سیب میں بند موتی اور بھیر کے جبم پر کی ہوئی اُدن ادر بھت میں لگا بھا فنہنے اور کیوے بی سے گز عجر سے فاسد ہے۔ مرحے - نون ، شراب ، حرا ام ، ولد وغيره كي بيع درست مين-درفت س لگا ہوا میوہ ٹوٹے ہوئے میوہ کے بدلے بیجا - آو داست نبی - جنگل کی گماس زیبی ير ملى بوئ اور أس كا إجاره دينا - اور شهد کی مکفی بینیا جائز نمیں - ریشم کا کیڑا اور اُس کے انڈے سے جائز ہیں۔ مرے ہوئے جانور کے بیٹے ، ہٹری ، اون ، سینگ بیمنا

اگر کھی برتن سمیت تول کر بیچا۔ اور برتن کا فیاساً وزن لگا لیا۔ آو درست نہیں ہے ہاں اگر بہ شرط ہو کہ برتن کا وزن اس قدد مجرًا لے گا۔ تو درست ہے۔ اگر کے سمبت کمی تول کر نجرید کیا ادر گیا بھی بیجنے والے کو والیں دے دیا۔ تو میر اُس کے وزن میں جھگوا بڑا ا مثلاً بیخی دالا کہتا ہے۔کہ کیا دس سیر کا مقا۔ اور فریدنے دالا کہتا ہے۔ کہ گیا باده سیر کا مقا۔ تو اُن بیں سے بات فریداد کی معتبر ہوگی۔ اگر بیح فاسد فرخ کیا تو فریداد کو اِفتیاد ہے۔کہ جب تک اپنی دی ہوئی فیمت دائیں نہ نے لیوے۔ تب نک پیچنے دانے کو اُس پر قبضہ نہ کرنے دیوے، بیچنے دانے کو اُس پر قبضہ نہ کرنے دیوے،

# فانخوانی بر

#### چند سوال و بواب

سوال: - صدقاتِ ملی جبب طعام اور شیزینی پیل و بیگول اور عبادت بدنی جبب کلمه نشریف، دردد شریف و اذکار و خاز و دوره و خم قرآن شریف ان کا تواب موتی کو پنجتا ہے یا نهیں ہ

ہواب ؛ ۔ صدقات مالی کا ٹواب پہنچتا ہے ادر معتزلہ اِس کے منکر ہیں۔ حنفید کرام

کے نزدیک جمیح صدقات و عبادات کا آواب موتی کو بینجنا ہے .

داد نظنی میں سے کہ ایک شخص نے تھزت رسول کری صلے اللہ علیہ و آلدوسلم کی خدمت شرلف میں عامز ہو کر عرض کیا۔کہ ہیں اپنے مال باپ کے ساتھ اُن کی زندگی سی سلوک کیا کرتا تفا-اب بعد دفات ع سلوک کس طرح کردل و تعزت صفح الله عليه و آلم و سلّم نے فرمايا - كم سلوک بید وفات کے یہ ہے۔ کہ تم ابنی ناز کے ساتھ اُن کے گئے ناز برطا کرد-اور این دوزوں کے ساتھ اُن کے لئے روزے رکھا کرو بد

اور نیز دارفطنی میں حفزت علی کرتم الله دجہہ سے حدیث نقل ہے۔ کہ ہو شخص قرستان کے پاس سے گزرے۔ اور قل شریف گیادہ دفعہ برض کر اکس کا ثواب مونیٰ کو بخش کا۔ اُسی قدر اُس کا تواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائیگا، اور حفرت انس رضی اللہ عنہ سے مردی

ہے۔ کہ ایک شخص نے آخفرت سلی اللہ
علیہ و آلہ د سلّم کی خدمت میں عرض کیا

کہ ہم اپنے موتی کی طرف سے صدقہ دیتے
ہیں۔ اور اُن کی طرف سے جی کرتے ہیں۔
اور اُن کے لئے دُعا طنگتے ہیں۔ کیا۔ یہ
اُن کو پینچتے ہیں ہ آپ نے فرطیا۔ کہ یہ
اُن کو پینچتے ہیں ہ آپ نے فرطیا۔ کہ یہ
ہونے ہیں۔ جیسا کہ کسی کے پاس ایک طشت
ہونے ہیں۔ جیسا کہ کسی کے پاس ایک طشت
خفہ و فخالف کا پیش کیا جادے۔ تو دُہ
خوش ہونا ہے ب

اور الودادد میں معقل ابن بیار رضی الله عنہ سے مردی ہے ۔ کہ تھزت صلّے الله علیہ و آله و سلّم نے فرمایا۔ تو تم اپنے موت پر سؤرۃ یاسین پڑھا کرد۔ ادر جمع مسلمین تر مین شریفین میں قدیم سے چلا آتا ہے۔ کہ سب اہل اسلام صالحین جمع ہو کر قرآن مجید پڑھنے ہیں۔ ادر تو اب آس کا موتے کو بخش دیتے ہیں۔ ادر معتزلم

ا کی دیں یہ ہے۔کہ آدی کے واسط وہی ہے۔ ہو کھ اُس نے فود کوشش کی، مُعْتَرْلہ کا قول ہے۔ کہ بخر اپنی کوشش کے دوسرے كى كوشش كي مفيد نبين - طفيه كرام أن کی اِس دبیل کے آکٹہ بواب دیتے ہیں ا (۱) عبدالله بن عبّاس دمني الله عنمانے فرمایا ہے۔کہ بہ آیت مذکور اس آیت ك سائد منسوخ س - وَالسَّـ فَنْ الْمَنْوَا وَاللَّهُ عَنْهُمُ الْحُرْبِيَّةُ مُمْ الْحُمَّانِ ٱلْحُقَّنَا بهم ذرِّت مم وما الكُناهُ من عَمَلِهِمْ مِن شَكَيْعِني وَ لُولُ ايان لائے بس - اور اُن کی اولاد ایان بیں أن كے تابع ہوئ ہے۔ تو ہم أن كو اُن کے ساتھ بلا دیں گے - اور اُن کے عملوں سے کچھ نقصان مد کریں کے ب (١) يہ كہ آيت اول كا مضون حفرت ابراسم ادر حمرت موسی علیما استام کی اُمَّت کے ساتھ مخص ہے۔ یعنی صحف ابراسيم اور مؤسط رعبيمااسلام) مين يه بي

اَنْ اللَّ حَزْدُ وَازِرَةً وَزُرَ اخْلِي وَ آنَ لَّبُشِلَ بِلْوَنْسَانِ إِلَّا مَنَا سَعَىٰ يَعِنَى أُمِ ماضيه كَے داسطے بيہ حكم كفا كه بهر شخص ابنے اعمال کا یابند و مفید ہے ، کوئی نفس دوسرے کا بوجھ أتصانے وال بنیں - اور آدمی کے ساتھ بجر اپنی سعی کے کچے نہیں ۔ اور اِس اُمّت مرتومہ کے داسطے اپنے اپنے اعمال بھی ہیں۔ اور دوسرے کے اعمال کا تواب ب ب انتجا وبع (س) دبیح بن اُنس رضی الله عنمانے کہا کہ آیت ادّل میں مراد الد انسان کافر ہے۔ کہ کافر کو دوسرے کا عمل کھے مفید بنیں ہوتا۔ بخلاف مومن کے۔ کہ دگسروں کے اعمال اُس کو مفید ہوتے

رس) اس آیت بین بیان طریق عدل کا سے - اُور دوُسروں کے اعمال کا تواب بہ طریق افضل کے پنجتا ہے ج (۵) الوبکر ورّاق رضی الله عنه نے فرمایا که ما سکط کے معنی کالوی کے بیس - یعنی مومن کو اپنی نیبت کے مطابق جوا بلتی ہے - حدیث شریف بیس دادد ہے - کہ آدمی کے داسط دہی ہے جو اُس نے نیت کی ہو ہ

ری بیر کہ لام المؤنستان میں بعنی علے ہے جب جب اکم وراق آسا شمر فاکما اور دَلَهُمُ اللَّفْتُ وَ اللَّهُ اللَّفْتُ وَ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

رم، یہ کیش یلانستان الآما سعیٰ کے معنی یہ بین کہ اسباب مال کے بہت ہیں گا ہے اور گا ہے اور گا ہے بہت ہیں بینا ہے۔ اور گا ہے بہب بینا کے سعی کرنا ہے۔ یعنی بیٹا

اکد دوست بناتا ہے۔کہ اِس سبب سے

وکے لوگ اُس کے لئے عل کرتے ہیں
اُدر کا ہے۔ خومت دین د اُدلاد بندگان
خدا گرتا ہے۔کہ اِس سبب سے وُہ
منتی اُداب اُن اعمال کا ہوتا ہے۔ یہ
سب کچے ابن بوزی دجمت اللہ علیہ نے
بیان کیا ہے ہ

اُور حدیث سریف میں دارد ہے۔کہ اُخفرت صلے اللہ علیہ دالہ و سلم دد کبش رمینٹھے قربانی فرمانے کے ایک اپنی طرف سے اُور دوسرا مومنین اُمت کی طرف سے اس حدیث کو ایک جاعت صحابۂ کرام رضی اللہ عنم نے دوایت کیا ہے۔ اِس سے تابت ہے ۔ کہ اُو اب صدقات کا دکوسرے مومن کو بخشنا آواہ وُہ مردہ ہو، آواہ زیرہ ، مسنوں ہے ج

اور سعد بن عباده رضی الله عثماس مردی ہے ۔ کہ اُس نے آنھزت صلی الله علیہ و آله و سلم کی خدمت بیں عرض کیا.

کہ میری ماں فوکت ہوگئی ہے۔ اب کودشا صدقہ آس کے لئے افضل ہے ہ آپ نے فرمایا۔ پانی۔ پس آس نے کنواں گھدوا کر کہا۔ کہ بیہ کنواں آم سعد رضی اللہ عنما کے لئے ہے ،

اِس مدیث سے ظاہر ہے۔ کہ طعام وجزہ سامنے دکھ کر اگر که جادے ۔ کہ فلانے مؤتے کے داسطے ہے۔ تو جائز ہے۔ اور

اس میں انتباع صحابہ کرام کا ہے +

اُدر طریف مشریف میں وادر ہے۔ کہ دُعا بلا کو رُد کرتی ہے۔ ادر عدد خدا

مے غضب کو فرد کرتا ہے ۔

اور نیز وارد ہے کہ عالم و شاگرد کسی گاڈی کے پاس سے گزاتے ہیں۔ آو المثد تعلظ اس گاڈں کے قبرستان کا عذاب چالیس دن تک مُعاف کر دیتا

+ 4

سوال :- دُعا مِن دد المَدْ أَلَقُكُ كِيب

9 04

بواب ار مسنون ہیں - جبیدا کہ مالک ہن کہ کہ کہ اللہ عنہ سے مردی ہے۔ کہ فرمایا السول فلا صلے اللہ علیہ و آلم و سلم نے کہ جب تم اللہ نعالے سے دُعا کیا کرد۔ تو ہاعقوں کی پیٹھ سے سوال مت کیا کرد۔ پس جب تم دُعا سے فارغ کیا کرد۔ پس جب تم دُعا سے فارغ کو۔ آو اپنے ہاعظ چرے پر کا کرد ہ۔

اور ابن عباس رصی انتد عنها کی دوایت

سی ہے۔کہ آخضرت صلے انتد علیہ و

آلہ و ستم نے فرمایا۔کہ خم اپنی مقیلیوں

کے ساعة خوا تعلیظ سے سوال کرو - اور

یامتوں کی گیشت سے مت سوال کرد

پس جب تم دکا سے قادع ہو۔تو باعد

منہ پر کلا کرد ہ

اَدل عمرُ دفی الله عنه سے مردی ہے کہ جب حفرت دسکول الله صلے الله علیه د کہ جب حفرت دسکول الله صلے الله علیه د کمرتے ہے ، چہرے پر طفے کے یہ عدم کرتے سے ، دوی الله عنه سے مردی الله عنه سے مردی

ہے۔ کہ فرمایا صرب رسول خدا سے الترمليہ د آله و ستم نے کہ تہارا دب بڑا حباداد اُدر کرم ہے۔ اپنے بندہ سے بہت حیا كرتا ہے۔ جب بندہ اپنے دونوں ہا تھ أسطائ - أو أن كو خالى با عقد رد كرے د اُول نیز اِنس بن مالک رمنی الله عنما ادر سبيل بن عبدالله رضى الله عثما- اور سائب بن بزید دمنی الله عنه ادر عکیمه صن عبّاس رضی التد عنما سے مرقبات ہیں كه انخزت سن الله عليه داله و سلم دُعا سِ دونوں عامة أعمَّات لو بعد فراغ · 严 是 1 上 2 6 عبدالله بن عمر رضى الله عنهاس مردى ہے۔کہ ہر دُعا میں ہاتھ بیٹے سے بلند كرنے نئى بات ہے - كہ حضرت صلى اللہ عليه و آله و سلم سر دعا بين أبيا نهين کرے - اور کا بے سنے کے برابر رفتے عة - جيسا كه دُعائ إستبنقاء مين بهت بلند کرتے سے ا ادد ہاننوں کی پشت کو اُدپر کرتے سے - اور باقی دُعادُل بیں ہائٹر سینے کے برابر رکھتے - اور ہتھیلیوں کو اُدپررکھتے سے بد

الغرض فاتم نواني و فتم قرآن شراف و ربصال كواب د صدقات و نذرك وقت باقه أنظ كر دُعا مائكني جبيباكم ابل إسلام بين مردع ہے - سب مسنون ہے - اور ابھال تواب کا ہی ہوتا ہے۔کہ یا اللہ اس کا تُوابِ قلل فلانے روح کو پینجا - اور بحُوجب مديث مذكور سلمان رضى التدعنه کے جس دُعا میں اجابت و قبولیت منظور ہو نو بالفردر أس بين بالق أتفادك كه حب فحائے مدیث نبوی صلے اللہ علیدوالہ وسلم خدادند کری این کرم سے بندہ کے ہات فالی انیں دو کرے گا اُور بے کرتا ہے ۔ تتت بالخاير

جديدسلسل تعليم النساء

آج كل تعليم نسوال كم شعلق وك برى اشش دوينج مي منا بیں بعض مصرات تو اس کی تا بدر کرتے ہیں کہ رواکیوں کے لي صول تعليم از مدمزوري مع - دوسر ع حفرات تعليم كانام بقى سننا نثين جابعة - ليكن بارے خيال ميں مدون عنطى بربيل عورت كواتني تعلم سيس دبني جاسية كم الكريزي پڑ صفے کیلئے کالج کی ہوا کھا ئے اور امور فاند داری سے بامل ب بره رے ۔ ورت کو اتنا عزدر فواندہ ہوناچا ہے ک كمرك متعلن صاب كتاب كرسك - بيون كوتربيت دع سك-فامة دارى سليقه شعارى اور وليربر صروروى چيزے وا نقيت رکھنی ہو اس مقصد کو بیش نظر رکھ کرہم نے ایک جدید سلسل تعلیم النساصرت زنان تعلیم کے لئے بنوا فی ہے ہر رملی کو اس کا مطا ند فردری ہے۔ بنکہ والدین برایسی کتاب كا مطالعه كونا ويجيول كو اسلامي وتكسيس دنكنا اور ان ميس دیگراوصات پربداکرنا درص بوجائے بعنی برگھو مس عور تو ں كاتعليم يا فقة بونا عزودى ب - تيمت عدميمللة تعليم النا تاعده بارتعلیم است کی پیلی کتاب مر دوسری کتاب مر تبسرى كتاب اار بعظى كتاب ١٥

#### اسلامی اظلس

مرتب واكثر سيدميين باشي ابل ابل بي اتيج دي مندن یاکستان کے معرض وجود میں انے سے ہمیں آزاوی كادم كجرنا نصبب إوا اورمونع الاكدمسلمانول مي عموماً اور طلباء من خصوصاً وه روح بفونكين جوزون اوني كمسلماذل مِن يا في حاتى على - اس كف ببدلا قدم بمار ع محترم واكشر في صاحب إبل إلى في ايم- ا ا عليك إلى اليج وي منى فاضل اجل ماہرتا رج اسلام نے اکھایا اور ہماری فاص وائش ويرايك اسلامي انكس تياركي يحبى بين عدرا حنى كى اسلامي نتوهات كيبس نقش موختفرتاد مخ اسلام دها لات فانخان اسلام ورج كي مي مين - يه أملس اين نظراب ہے - اج تک کو فی ایسا تاریخی اُلس مارکباٹ میں ہنیں آیا اس أنس كي تصنيف كاسرف داكم صاحب موصوف بي کو ماصل سے اس میں حضور جناب دسالت مآب سے لے کر وجودہ زانے تک کی تاریخ وطناحت سے بیان کی گئی ہے۔ واتعات كم سامع نقش د ف كن بي رقمت عرف عير يدي شيخ بركت على ايند سنز تاجران كتنب ية أكشيرى بازار لابور سد بندر رود كراجي سل

#### "ناريخ اسلام

مصنغ عيدالمنز قريننى

یے تاریخ مسلما نول کی چودہ سوسال کی ندہبی سیاسی معاشرتی مسعط اور جامع تا ریخ ب. مالات ممل اور وضاحت كے ساتھ درج كے كئے بس جن كا جا تنا برسلمان كيية مزدرى ب اسمى فلور اسلام فلقاع داشدين-بواتيه كا ودع و زوال- إسلام حكومتين فتح يالكست کس کو ہوئی وغیرہ وغیرہ پاکستان کے بننے ک کے ممل عالات بالوضاحت درج بين - ترتيب دد ملدد ليسب بهلى جلدس رسول فتبول حصزت محرمصطف صلى المدعليد وسلم سے بیکر معزت علی کرم انڈ وجہہ کک دومری جلدا مام دا محمد عليالسلام سے كرياكتان كے قيام كا -اج كامسلمان بيت عف اس دهدس بور في م ك وہ اپنے ماضی کو مجول کرنے ریک میں دوب گیا ہے اور وه بها دری -جرات اور حذب جها دعنقا بوكر ده يخفي بل-اسلام کی تاریخ سے لے بر کی اس دقت ہاری بدت بڑی کردری ہے۔ سرور ف مناست عمده اور دلکش قيمت بردو صد مكمل لؤرد ي

سوانح حبات فالم البيتن سوانح حيات رسول كربم صلح الله عليه وسلم محمصنف ولان تذيرا حرصاحب سيمآب بي -اكسشي فاحتل -جسبس أتخفرت مسلى التدعليه ويلم كى ولاوت رصاعت اخلاق بنبوت بهجرت معجرات ادروفات كي تحقيقي اوردرت حالات درج ہیں اور آب کے کر مکم کادہ مواج کال اورصن اخلاق كا عونه وكلها ياكيا بعص في فالفين كم مرجيكا وفيي عبارت سبيس ادرعام فنم تغريباً تمام دانعات كاحواله تران رمديث ع دين ك ومشش كائئ ع - برعزدرى يملوكونايان سیے باجراسا ی صلقوں میں بیندیدگی کی نظروں سے ویمھی گئی ے کتابت وطباعت بہترین عرورق پرجار دنگ ج دیکھنے س تعن رکھے ہیں ۔ بتمت عرف عار يهنشني تركور كامل كباره حصص مجلد مصنفه واانا اشفعلي صاحب تفافق عورتول كييك مئلمسائل كى بهترين كذا بجبن کی موجددگی مسائل کی تمام کتب سے بے نیاز کرویتی سے سرگھر يس اس كتاب كا برهن صروري ب فيمت مجلد صر

بلنے کا میسنخ برکت علی ابند سنز تاجران کتب بست کا کشیری بازارلابورسد بندر رود کراجی مل

# تفسيرموضح القرآن

مصنفه ومزنئه شالا عبدل القادم صاحب محدث وطوى قرآن جيدكا ما محا وره ترجيه- آسان اور عام تغييرص یس مضامین کے اعتبارے تمام کیات کو منضبط کیاگیا ہ اعتقادات فقه الفرآن يقصص القرآن اودمتفرقات عنوان ك تحت احكام ضاوئدى كوابك الدى مين بدوديا كيا --به تصنيف جمال علماء فضلا اور واعظ حفرات بجيك متعل راہ ہے۔ وہ ن عام مسلما وں کے لئے معلومات کا بحرب کنار تعلیم اطفال خوردسال اور حزورت کے وقت برمصمون کے استخراج كے لئے بمترين رابنا عـ - هديد عنله -داتن اميرعره ارددكاس تمت عاروددمت بيم رساله ركن دين اصلي فيمت في جلد عجم برقهم كي كتابين فرأن شراب طفاكابية بينخ بركت على ابنالسز تاجران كتب الشبيري بازار كراچى دا עייפנ





نانيوين مائيمارځ الدين ايندنزوينيرز مخشيئ الادلامور منزم کی دین نعلیمی اور ادبی مطبوعار منظم کی دین نعلیمی اور ادبی مطبوعار منز منتیج بر کست علی این دستر نامتران قرآن جدید و کت تعلیمات منتیری بازار لازور ی خرید و مادی



بصروى م وي - مرفون حدثم شارى لا بور ت مرائح الدين ايند سنز اجران كنت المنظم من الوقعي أنها بي المنظم من الوقعي الرامية

السلام سے لے کر اُج کک جاری ہے ۔ وصول فلا السلام سے لے کر اُج کک جاری ہے ۔ وسول فلا صلے اللہ علیہ وسلم نے فہاری ہے : ۔ وسول فلا اللہ علیہ وسلم نے فہاری ہے : ۔ اللہ علیہ وسلم نے فہاری ہے نے میری مسئت اللہ علی مسئت اللہ علی میں اسے نہیں وسلم اللہ مورا وہ ہم میں سے نہیں و نہول کا نام ہے جومفید ملک انتظام کا بوتا ہے ۔ لینی مرد کو عورت سے برناد کرنا ملک اللہ عالم ہے جومفید ملک حلال ہو جانا ہے ۔ بینی مرد کو عورت سے برناد کرنا صلال ہو جانا ہے ۔ بینی مرد کو عورت سے برناد کرنا صلال ہو جانا ہے ۔ بین میں منزعاً ممانون نہ ہو نفلنی ملک ملک میں انتظام کرنا ہے ۔ بین میں منزعاً ممانون نہ ہو نفلنی اللہ علی مالی کرنا ہے ۔ بین میں منزعاً ممانون نہ ہو نفلنی اللہ علی مالی کرنا ہے ۔ بین میں منزعاً ممانون نہ ہو نفلنی جو اللہ علی مالی کرنا ہے ۔ بین میں منزعاً ممانون نہ ہو نفلنی جو اللہ علی مالی کرنا ہے جس میں منزعاً ممانون نہ ہو نوانی جس کرہ پیرا یا کہ مالی کرنا ہے ۔ بین ہو نوانی کے دور کے حصور کرہ پیرا یا کہ میں کرنا ہے جس کرہ بیرا یا کہ میں کرنا ہے جس کرہ بیرا یا کہ کرنا ہے ۔ بین ہو نوانی کے دور کر کرنا ہے کہ کرنا ہے ۔ بین میں منزعاً ممانون نہ ہو نوانی کرنا ہے ۔ بین ہو نوانی کرنا ہے کہ کرنا ہے جس کرہ بیرا یا کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا

جس کو مرد د فورت کے دولوں ملیں ہوں - اس سے نکاح ناجائز ہے - جو غورت رکنانی نہ ہو-یا وی مز ہو - اُس سے بھی نکاح جائز نہیں : رنگاح کے افسام

نكاح بالى شم ہے - داجب . سُنتُ مُوكدہ مِسخب رام - مُده ؛

جب آدمی کو مجمت شہوت ہو اور زنا کا یقین ہو
تو اس حالت بین نکلح واجب ہے۔ اور سنت
کوگڈہ اس حالت بین ہے ۔ جب معتدل مزاج
ہو ۔ اور مہر و نفقہ کی طاقت رکھنا ہو ۔ اگر
کسی کو عورت کی حتی تلفی کا بینین ہے ۔ تو نکلح
حرام ہے ۔ اگر شک ہے تو کموہ ہے ۔ نکاح کا
اعلان مستحب ہے ،

أواب ونزالط بكاح

اوّل نطبه بلیها دومراجه کا دوز ہو تعیمرامسجد کے دون ہو تعیمرامسجد کے دورت کے اعضارتناس ہونا ملے کہانی سے اہل کتاب مراد ہیں - بہود و نصاری ،

میں نکاح ہو۔ پوتھا۔ اور شید تعلمند ہو۔ بانجاں گاہ نیک اور صالح ہوں۔ چھٹا۔ عورت سے اجازت بیج کر دیکھ لینا \* بوجھا۔ ساقواں ماس کو عورت بھیج کر دیکھ لینا \* بیر جو مشہور ہے کہ مرد خواہ عورت کو دیکھ لینا \* کے۔ گھریر دیکھنا حوام ہے۔ حبیبا کہ امام طوادی نے شرح معانی ہاناد میں صرت علی کرم افتد وہم سے دوایت کی ہے کہ اجبنی عورت کا جہرہ دیکھنا بالکل حوام ہے۔ اس سے احادیث بسوئے مخالیہ بالکل منسوخ ہوگئیں ن

عورت اورم دالي نسبت

عورت مرد سے کم سن ہو ۔ خانمان میں بھی مرد سے
کم ہو ۔ عزّت اور مال میں بھی کم ہو ۔ لیکن ، خانق
ادب ، ہر ہیزگاری اور محال میں مرد سے فائق ہو
عورتیں جے ہو کہ نوشی کے ساتھ ذکہ اذکار کرتی ہوئی
دگھن کو مرد کے گھر رات کو پہنچاہیں تو اچھا ہے۔
بشرطیکہ کوئی دینی فساد نہ ہو ۔ اور راستہ میں باند
کریں ۔ ادر بے بردہ مہ جوں ،

اله نیک اور تندرست اله جس ورت کی منگنی پریکی بو یا در ماجی

# جندمسا المنعلفركاح

ایجاب و قبول نکاح کے دو رکن ہیں ۔ جوعفد میں پہلے اولا جائے۔ وہ ایجاب ہے جو اس کے جواب میں مرد دہ قبول بھینئہ ماضی ہوں لے بینی ذو تجہ شی میں مرد دہ تبول بھینئہ ماضی نوں لے بینی ذو تجہ شی میں کے دمیں نے اپنے نفش کا نجھ سے نکاح کر دیا ) اور عورت اسی مجلس میں کہے میں نے قبول کیا ۔ یا ان کے وکمیل یا دلی باہم ایجاب و قبول کیا ۔ یا ان کے وکمیل یا دلی باہم ایجاب و قبول کریں ایک وکمیل یا دلی نام لیکر لیے کر کرے کہ فلال رائے کے یا مؤکل کو میں نے فکاں اس کی طرف سے قبول کیا ، مؤکل کو میں کے کہ میں نے اس کی طرف سے قبول کیا ، شوکل کو میں کے کہ میں نے اس کی طرف سے قبول کیا ،

اگر مجلس میں گواہوں کے دوبرد مرد ، عورت درجیت کا افرار کریں کہ ہمارا نکاح ہے۔ تو راس افرار کریں کہ ہمارا نکاح ہے۔ تو راس افرار سے نکاح نہیں بھٹا لیکن اگر تاضی دونوں سے راس امر کی تصدیق کرے کہ ہمارا زباح ہے اور دونوں پختہ یقین دلا دیں تر نکاح ہو جاتا ہے۔ اگر مرد لے گزیرا ہما زمانہ کا ایک دومرے کا زدج بینی میاں ہوی بناہ

کے۔ کہ ہیں نے بھے کو اپنی عورت بنایا ۔ یا عورت کے ، کہ میں نے بھے کو اپنا ظاوند بنایا اور دوسرا کے کہ میں نے بھے کو قبول کیا ۔ تو یہ کاح بھی ہو جاتا ہے ۔ اگر مرد کے کہ یہ تمیری عورت ہے اور غورت ہے کہ یہ تمیری عورت ہے اور غورت ہے کہ یہ تمیری عورت ہے کہ یہ تمیرا ضاوند ہے صحیح یہی ہے کہ یہ تمیرا ضاوند ہے صحیح یہی ہے کہ زکاح ہو جاتا ہے ،

ایجاب د قبول میں یہ ضرور سے کہ لفظ ترزیج ہو یا نکاح کا نفط۔ یا ایسا لفظ جس سے تملیکے ثابت ہو۔ جیسے کہا جائے۔ کہ بین نے اپنا نفس تم کو بخش دیا ۔ اور مرد کے کہ بیں نے تبول کیا۔ یا عورت کے کہ میں نے تم کو اپنا کفس وے دیا صدفه كه ديا \_ قرض ديا \_ شبرد كيا \_ انيا نفس وكي نيك ساتھ صلح کی ۔ اور مرد کیے کہ میں نے قبول کیا ۔ إن سب بیں بہت ترط ہے اور گواہ بھی اس بات کو سیفتے میں کہ ان کی مراد نکاح ہے۔ اگریت قریبہ گواه نه سجهین تو نکاح درست نه بو گا - اور نکاح میں دو گواہ مرد ہونے ضروری ہیں ۔ اگر دو عرد بن جوں ، توایک مرد اور دو عورس گواہ جول اور فرفین الفاح کرنا کے ماک بناریا سے مرد عورت کے دونو گروہ د کے افاظ ایک مجلس میں مستقتے ہوں اور سمجھتے ہوں گاہ مسلمان ہوں - خواہ دولوں ایک ہی شخص کے ملے ہوں - اور دولوں ایک ہی شخص کے ملے ہوں - اور دولوں ایک کا دوسرا مگر ان بیٹیوں سے دوجین کے انگار کے دفت برکاح ثابت نہیں ہو سکتا - اگر عورت بالغ ہو اور اسکا باپ ایک گواہ کے سامنے نکاح پرٹھا دے - تو بالز ہے کیونکہ اصل میں دیہی عاقد بنائی گئی ہے - اور باپ دوسرا گواہ شامل ہو گا - اگر عورت حاضر منہ اور بین ہوتا ہو تو نبلاح نہیں ہوتا ہو۔

مسئلہ ۔ مُرد اگر چند لوگوں کو ناطہ کے لئے عورت
کے ولی کے پاس بھیجے ۔ مجلہ اُن کے ایک شخص دلی
سے ناطہ کی درخواست کرے ۔ اور دلی اُسکے جواب
میں قبول کر کے نکاح کہ دلیے ۔ قریب کاح بھی میج
ہے۔ کیونکہ بولنے والا عاقد تعمور کیا گیا اور باتی گواہ پ
مسئلہ ۔ اگر کوئی شخص کو کوئی مرض بیجی ۔ جنون ا یا جذاتم وغیرہ ہو تو امام حجد رحمتہ اللہ علیہ کے زویک
اس کی عورت جاہے تو حاکم کو درخواست دے کہ
اس کی عورت جاہے تو حاکم کو درخواست دے کہ
تفریق کرا لے اور حاکم کو چاہنے کہ وہ تخییق کرا کے
دونوں کو مجدا کر دے ہ

لے بھیری کے پائل یں سے کویٹر

کسی عورت کا نکاح قربی ولی کے ہوتے ہوئے ولی بید نبیں کر سکتا ۔ عورت کے ولی ترتیب وار ير بان :- باب - دادا - بمائي - بعتبي - جيا - مال دادى - بهن - يجوسى - فاله - فاله وغيره بن صغرین کے زکاح بیں ولی کا ہونا زفن ہے۔ اس کا نکاح بغیر دلی کے :اجائز ہے اور بر بالنہ کے واسط ول کی موجود کی منت ہے ، أكر عورت بالغر غر كفوف بين كاح يرط هانا جام أد دہ زکاح بیر اجازت ولی کے ناجاز ہے ہ اگہ دلی بے مردتی کرے اور عورت کی فی تنافی كركے ـ يا رشوت لے اگرج باب داوا نكاح كرے ، تو اُس کو بالغ ہونے پر اختیار فسخ ہو گا ۔اُور اس فسخ میں قاضی کی شرط ہے : اگر کسی شخص کی دو لؤکیاں صغیرہ اور کبیرہ ہوں ۔ اور دہ بارادہ نکاح کبیرہ کے سیوا صغرہ کا نام لے لیدے تو جوٹ کا نکاح سنقد ہوگا :

ك دُور كا دلى تك غير كنو سے دُوسرى توم كا مسلمان ہونا مُرد ہے۔ سے توڑنا كا مُجول كر هے قائم ہوكا ،

# ! U. U. 2 / 2

مُر صدقد عطیتہ کا نام ہے۔ اِس کا ادفیٰ درج دس درہم ہے۔ اس سے کم جائز نہیں اور زیادہ مُر کی کوئی حد نہیں ۔ باہم آنفاق کر کے جس قدر مقرد کر لیں اُسی قدر معتبر ہو گا۔ دس درہم سے نیادہ جو مقرد کر لیں درست ہے ،

اگر دو منخص اپنی بیٹیوں یا بہنوں کا ایک دوسرے سے بالقابل نکاح کہ دیں اور دولوں نکاوں کا ایک جدمرے سے معادی قرار دیں ۔ آو اس زاماح کا نام شفار ہے۔ اس صورت میں میر مثل واجب بوگا میر شل دہ ہے جو عورت کے قدیم ظامان سے اس شرط پر مقرتہ چلا آتا ہو۔ کہ دونوں عورتیں علم وجمال عمر اخلاق میں مسادی ہوں - دہاں مہرشل واجب ہوتا ہے ۔ اگر مہر خدمتِ دوج یا تعلیم فرآن مقرر كيا جائے تو جى مہر مثل دينا ہوگا ۔ اگر مہر كي تفي كي تو بھی شل اور کا کیو کہ یہ معادمتہ مزع نے مخرر کے دیا ہے۔ اگر عورت کا مہر مذکور نہ ہو۔ اورقبل از طوت

اله برلم کے ترآن کی تعلیم ہ

اس کو خاوند طناق وسے وسے ۔ تو متعلم دینا واجب الر مهر معين بو ، أو نصف مير مست : اگر نکاح کے وات کھے تہر مقرر کیا گیا ہو۔ اور بعد میں رومین بخشی کیم کم یا زیادہ کر لیں۔ تو یہ کمی بیشی مغنبر ہد گی ۔ اگر فہر میں یہ بشرط کر۔ یہ کم اگر عورت نولیشورت به آن دو بزار اگر بر متورت ، او تو ایک بزاد ہو گا ؛ تو یہ شرط جائز ہے ہ ال فير خاص علام مقرد كرے يا خاص دور تھیلی کا یا کوئی اور جنس مقرر کرے اور قبل انہ خلوت طلاق دے تو منتعہ واجب ہوگا۔ اگر کوئی کھوڑا یا کری دفرہ میر مقرر کرے ۔ آو اس کی درمیانی جنس دینی بردگی د الاح فاسد میں اگر وطی کرے تو فیرشل دینا طے گا۔ اگر مَبر مستی کم ہو۔ آو اس سے دیادیل مزی جائے گی ۔ اور مشل کا جبوت دو گواہوں کی گواہی کی گواہی کی گواہی سے بو سکتا ہے ۔ گواہ دو مرد ہوں ، یا ایک فرد اور دو عورتین ه

ا ننردری کرف زنادجن کی نیمت اصف میرشل سے زاید نه و -اور ه دریم سے کم نه بو - اور ه دریم سے کم نه بو - نان فقر مناسط ل کی تفریشده سے مرد عورت

عُورت اپنے ماں باپ کی زیارت کے واسطے بنیر اجازت خاوند کے نہیں جا سکتی ،

ہو اشاء ہونت آسبت ناطہ کے شوہر کی طرف سے بھیجی جائیں ، اُن کی رنسبت یہ محکم ہے ۔ کہ اگر والد مخطوبہ کا رنکاح نہ کرے فو وُہ استباد والیس کی جائیں ۔ اگر خورج ہوگئی ہوں ۔ تو اُن کی قیمت اوا کرے ۔ اگر نکاح ہو جائے پھر اُن کی نسبت اختلاف پڑ جائے کہ بیر ہربہ ہے یا مہر ۔ تو اگر جنس ہدیہ کی ہے تو ہدیر تصور ہو گا ۔ لینی اگر دوبیر نقد بھا تو مہر ہے اور اگر جنس کھڑا دعیرہ اشار موں ۔ تو ہدیر تصور ہو گا ۔ لینی اگر ہوں ۔ تو ہدیر تصور ہو گا ۔ لینی اگر موں ۔ تو ہدیر تصور ہو گا ۔

اگر کسی عورت کو طلاق دی گئی ہو۔ یا بیوہ مدت میں تھی اور کسی سے اُس نے نکاح کا وعدہ کیا ۔ مثالاً اُن آیام مِدت میں وعدہ کے اعتماد پر اُس کو نان د نفقہ دتیا رہا ۔ اگر بعد مِدّت کے نکلح سے انکار کیا، تو مہتر ۔ اور اگر عورت نے زکلے سے انکار کیا، تو وہ خرج عورت بر واجب الادا ہو گا ۔ بینی وہ مُرد خرج روابیں نے کا ۔ اگر دونوں باہم مل کر کھاتے خرج ہوں تو مرد والیس نہیں نے سکتا ہو

الركوئي شخص اپني الاكي كر جہيز دے أو دُه دوائيس نہيں كر سكتا - اگر دائيسي جاہے - أو ناماز عورت کے ماں باب نے جو مُھر منظور کرتے وفت کچھ دامار سے لیا ہو ) وہ رشوت ہے۔ داماد والس لے سکتا ہے ہ اگر والدین عورث کے جہنز کی بابت وعویٰ کیں کہ یہ کسی سے برائے نائش مانگ کر لیا تھا۔ اور عورت انکار کرے کہ یہ میری الکیت ہو یک ہے یا اگر عورت مرجاوے اور اسکا خاور ملکیت كا دعوى كرك - أو غورت اور خادند كا تول معتبر ہو گا۔ اگرچر رواج ہے کہ اس قسم کا بہیزمشتار ك كر راكي كو ديت رس - تو والدين كا تول مخبر ہو گا۔سب ایسے سائل "الح رواج ہیں ، اگر عورت کی والدہ اینے خاوند کے فروبرو اپنی اللی کو کھے جہر داوے اور اس اللی کا والد خاموش رہے ۔ تو یہ جہنر والیس نہیں ہو سکنا علی مرا الفاس بو جہنز مرقع ہو اور گرد بھرو والد کے والدہ رظی کو

ك ماكى بدل ير الله اسى طرح قياس كر لو ،

دے دوے آ زر نیں کر سکتے ؛ اس ملک میں رواج ہے کہ دہماتی ما قساتی نكل خوال فارسى ميں خطيے طرصت إس جس ميں مر یانی سوهکه اور ایک دیبار شرخ شلطانی ممقرد كمنتے بيں۔ جنسا ديكيا ہے كم طلاق كے وقت يا وفات کے وقت جب فہر کا مطالبہ ہوتا ہے ، اور عدالت تک زبت پہنچتی ہے ۔ کو عدالت علما کو طلب کر کے نہر شرعی دریافت کرتی ہے اور علما بوجب رواج عام خہر شرعی پانچ سو علم اور ایک دنار مین سُلطانی کے بنتیں روپر دگورنمزط باکستان کے مساوی ؛ بتاتے ہیں یہ سب غلط ہے۔ دجہ یہ ہے کہ جب سلاطین غزادی و غوری مملک مند میں اُئے تھے آو اُنہوں نے خطبہ فارسی زبان میں نکاح خوان کُلاَدُن کو دیا تھا ۔جس میں مہر الج سو تنگ دسکر رائج الوقت خواسان وسمر فند و بخارا) لکھا ہُوا تھا۔ اور اُن کے دفاتر شاہی میں مجی اب یک مرقوم ہے ۔ کیونکہ طازموں کو تنخواہ اِسی حساب ے دیتے تھے۔ اور عوام الناس مند نے علمی سے الله كادل كريف والم يدكسي ييزكا ما تكنا الله عام لوك

تنظم کوطکہ سبھے کہ الراد یا بے کس عورتوں کی تق سلنی كر دى ۔ تنگر طابق رواج عرب دريم كے برابر وكا ہے جو ساڑھے بین ماشہ جاندی کا ہوتا ہے جس کی قیمت بحساب ۱۲ ماشہ بیاندی فی روپیم کے پُونے بانچ آنے بنتے ہیں تو اس صاب سے يالسنو الله ايك سو پيتاليس روب تيره آنے ك قریب ہوتا ہے اور ویار فرخ سلطانی رسونے كى اشرني ، ايك تين ماشه ، ايك چه ماشه اور ايك مارہ ماشد کی ۔ اوسط کے حساب سے اس کے بندرہ رویے بنتے ہیں ۔ آؤگل ملاکر ایک سو ساتھ نور ं एमा दें जा दे । हुई اس ملک بین بطی فنطی ہے کہ ولی اپنی اولیاں کے نہر سے اور اپنی یوی کے نہر سے ناواق ہے اللی - اور بالعثری کہر دیتے اس کہ جو کچے منزی کم ہے مقرد کردو ۔ ہم اس پر راشی ہیں۔ ان کو پانچ سُو تنگر کا صاب معلوم نہیں ہوتا ہ كل عرب اور خاندان حضرت صلح الله عليه وسلم كا مُهر جار سو دريم سے كم نہيں بڑنا تھا ۔ اور 

أس وقت دريم بانج ماشر كا نها - اور حضرت عمر رضی اللہ عزا کے دفت میں ساڑھے تیری ماشه بحوا - اور تنگه رائح دبار سمرتند و مجفارا دیری الله أنه كا في - الركمي بنفي نيخ جاندي كاخال كرك تيمت يانج سو تنكركي لكائي جائے تو جُبيا حب الفت قرار یائے ۔ اُسی قدر ردید ہو گا۔ خواه سُوا سُو روبي بهو يا طويده سو روبي عمر بهرطال پانچ سو کار سے کم نہیں ۔ یہ ممل فردگذاشت کرنے کے قابل نہیں اور کتب عربی میں درج نہیں - اور نہ ہی کسی شادع نے نکھا ہے۔ اور نہ ہی عدالت میں فیصلہ مجوا ہے - منجلہ ید معاملی کے سنع سے کہ میں مثل سے کم اگر کوئی شخص کسی نابالغہ کا نکاح کسی بے

حیثیت ادمی سے کہ دے ۔ تو جب وہ بالغ ہو کر اپنے خاوند کو ناپیند کرے ۔ تو ایسا نکاح بھی ناجائز ہے ہ

اله جيور دينا ته شرح كرف دال ،

#### 26,0063

مندرجہ دیل سے زبارح کرنا حام ہے :-دالدہ - حقیقی مشیرہ - دادی - پردادی - نانی - بھی - بوتی فواسی - بھائجی - جنیجی - بھوٹھی - خالہ - باپ یا دانے کی منکومہ یا مزولہ ہالنا - بیٹے یا بہتے کی منکومہ یا مغولہ بالنا ،

دوبہ کی ہمشیرہ اور دوجہ کی والدہ اور پھوپھی خالہ بھانجی کے ساتھ رنکاح حرام ہے۔ مطلقہ کی عدت ہیں بھی رنکاح حرام ہے۔ مطلقہ کی عدت ہیں اگر کسی عورت کے ساتھ زبکاح کر کے قبل انہ دخول طلاق دی جائے اور ڈہ کسی مودس ہے۔ مگر درست ہے۔ مگر اللہ کر لے تو اسکی بلیٹی سے نکاح درست ہے۔ مگر اللہ کا کے ساتھ رنکاح درست نہیں ہوجہ جس شخص کی چار عورتیں موجود ہوں۔ اس کو جس شخص کی چار عورتیں موجود ہوں۔ اس کو

جس شخص کی چار عورتیں مرجود ہوں۔ اُس کو پانچواں بنال کرنا حرام ہے۔ اگر ایک کو طلاق کے دے اُد ایک کو طلاق کے دے اُد ایک کو طلاق کے دے اُد ایک کو ایک کو اُن بھی پانچویں عورت سے زبلاح کرنا حرام ہے۔ الغرض جن دو عورتوں کو ایک مرد کے زبلاح میں جھے کرنا حرام دو عورتوں کو ایک مرد کے زبلاح میں جھے کرنا حرام

ان میں اگر ایک کی عدت باتی ہو تو بھی محدمری سے
رہاج حدم ہے
طلاق کا بہان

طلاق کنائی تب پڑتی ہے۔جب خاوند کی نیت طلاق دیے کی ہو۔ یا نفلی دغیرہ کی حالت میں طلاق دی ہو۔جس سے معلوم ہو کہ اس کنابر سے مراد طلاق، اگر خاوند نے اپنی جوار سے کہا کہ کو بدن بیں بھے۔ یا انیا بھ یاک کریا کہا کہ آڈ ایک ہے۔ تو ائن بر ایک رجی طلاق الله جائے گی - اگر اس طرح کہا ۔ کہ تو ملیحدہ ہے۔ حرام ہے۔ خالی کی ہدئی ے - بری کی بھر کی ہے - تیری رستی تیری کردن یہ ہے۔ تُونتنا ہے۔ بجھ کو انیا اختیار ہے۔ اور صنی اور ص ادر صنی سریه وال - پرده کر - دور بد - نکل جا - کھٹری ہوجا ۔ میں تم سے عجدا مجد ل تو خاد تد تناش کر۔ یہ مجننے الفاظ ہیں طلاق کنائی کے بیں ۔ انہی سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ اگر ایک لفظ کھے بلات میں یا بعد بلت کے بکاح کرنا جاہے تو کر سکتا ہے

ران بیں رقجوع نہیں کہ سکتا ۔ شلا عِرّت کیں بلطے،
انیا رجم پاک کر ۔ قو تنہا ہے ۔ ان نین نظول میں
طلاق رجی ہوتی ہے ان کی عِرّت میں رجوع کرسکتا
ہے ۔ دُد مرے سب الفاظ طلاق بائن کے ہیں اور اگر
ان کنائی الفاظ میں سے آبک لفظ میں تین طلاقوں
کی بنیت کرے تو تین طلاق واقع ہوئی کمر لفظ اختیار
میں ایک ہی دفعہ داقع ہوگی ہ

#### لحق طلاق باطلاق

صریح کملاق ایک دفعہ بول کر پھر ایسے تو دورری طلاق پہی بل جائیں اور تیسری طلاق بھی بل جائیں اور تیسری طلاق بھی بل جائیں اگر بہلی طلاق بائن بہد - اور دُدرری تیسری صریح بھ تو یہ بیری ملاق کنائی بھ تو یہ بنہ بھی مل جائیگی ۔ اگر دُومری تیسری طلاق کنائی بھ تو یہ بنہ ملے گی ہ

خلاصہ بیر کہ بائن طلاق وُدرس یا نسیری پہلی طلاق میں نہیں ملتی اور صرائع رطتی ہے۔ اس مسئلہ میں مشکل بات بیر ہے کہ جب بائن بطور خباد کے ہو جیسا کھو کہ تو بائن ہے۔ بائن ہے۔ میں نیج کو بائن کر مجیکا اگر اس کا منشا اس لفظ کا ہو تو مستقل طور پر دانع ہو کہ لاحق ہو جائیگا۔ بسیا کہ الفاظ مذکورہ بار بار

مسئلہ ا۔ بو تعرفی اور فنخ نکاح قطعاً ہو جائے کے کیسا کہ اسلام لانا۔ اور عورت کا اسلام سے انکار کرنا یا کافر عورت کا اسلام بیں انکار کرنا کا فرعورت کا اسلام بلانا اور بیجرت کر کے اسلام بیں آنا یا مرتبہ ہو کہ واڑ الحرب بین چلا جانا یا اختیار بالغ کا رجس سے حاکم نکاح فسخ کر وارے۔ اس تعرفی کی بیت میں طلاق وارے ، تو وہ طلاق لاحق نہیں ہوتی پ

الفويض طلاق!

طلاق دلیے ۔ تو طلاق دائع نہیں ہوتی ۔ لیکن اگر یہ کے کہ جب تو حیاجے تو اپنے آپ کو طلاق دے تو جب دہ طلاق دائع ہو فرجب دہ طلاق دائع ہو جائے گی ۔ تب طلاق دائع ہو جائے گی ،

مرد کو اختیار نہیں کہ اس کلام میں ربوع كے - اگر كسى مرد اجنى كو كے . كد ميرى عُورت کو طلاق دے دے۔ تو اس کھنے سے رجوع کر سکتا ہے ۔ اور اس بات مجلس کی شرط ہے کیونکہ یہ وکیل ہے۔ باں اگر بکے جب بین جا ہوں ، تب تو طلاق دے ، اس میں بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ کھ کہ تھے کو اپنے نفس کا اختیار ہے۔ اور جب اص نے نفس کو اختیار کیا تو ایک طلاق بائی ہو گئی ۔ اگر بار بار کے کہ اپنے نفس کو اختیار كر اور عورت كي ، كه مين نے اپنے نفس كو انتثیار کیا ۔ تو طلائی واقع ہو جانے گی ۔ صاحبتین رحمتہ اللہ علیہا فرمائے ہیں ۔ کہ ایک دفعہ کے کہنے سے ایک طلاق ابن ہو گئی ۔ اور لمعامام الويسف والمام محد والتراثيها شاكردان المام اعظره ین دفعہ کچے تو تین طلاق ہو جائیں گی ۔ اگر مرد کچے کہ تیرا کام تیرے ہاتھ میں ہے اور عورت اس کے جواب میں اگر اپنے نفس کو مختیار کرے تو طلاق واقع ہو جائے گی ۔ اگر مرد کھے کہ تو اپنے نفس کو طلاق دے ۔ اور عورت نے کہا ۔ کہ میں نے اپنے نفس کو طلاق دی تو طلاق رجمی بیر جائے گی ۔ اگر نین طلاق کی نیت کرے تو تین طلاقیں واقع ہو جائینگی پ

تعليق الطّلاق!

اگر مُرد اپنی عورت سے کے کہ اگر تو فُلُاں حیلی میں داخل ہو تو تجھ یہ طلاق ہو فیگی - یا یہ کہا کہ اگر محمانا کھائے یا یانی پھے تو تجھے طلاق ہے۔ یا تو تجھے طلاق ہے۔ یا تو تجھے کہ اللاق بطر حاسکی جب گرہ فیعل پایا جائیگا تو طلاق ہو جائے گی اگر ساتھ ہی انشاداللہ کہت ہے۔ تو طلاق دائے نہ ہوگی

طلاق المرايض

الركوئي مرافق من الوت مين ديس حالت

المكسى فعلى برطلاق كومتعلق كرنا به

بین اپنے آمود خاگل سے عاجز ہے ، اپنی عودت کو طلاق دے دے۔ اور ابھی بیڈیت نہیں گندی تھی کہ دہ شخص اس بیماری بین مرکبا اور طلاق رصحی دی تھی ، نہ طلاق بائن دی تھی نہ تین طلاق بائن اور اگر وُہ شخص طلاقیں تو عورت وارث بہوگل میرت گررنے کے بعد موا ، تو عورت وارث نہ ہوگل طلاق کا سوال خورت نہ کرنے اگر عورت طلاق کا سوال خورت نہ کرنے اگر عورت طلاق کا دار کھر وارث نہ ہوگل جاگل کے تو کھر وارث نہ ہوگل ج

## رجون كابيان

جب مُرد اپنی عورت کو ایک یا دد طلاق صریح دے دے ، کو بدت میں رفوع کرنا جائز ہے۔
انکاح کی حاجت نہیں ۔ رفوع یہ ہے ، کہ میں اپنی طلاق دینے سے باز آگیا ۔ آگر صحبت یا تمثان کرے تو جائز ہے ۔ انکاح کی حاجت نہیں ۔ اگر میرت گزر جائے ۔ نکاح کی حاجت نہیں ۔ اگر میرت گزر جائے ۔ تو سوائے نکاح کے خاجائز ہور ہے میں اگر سوائے نکاح کے خاجائز ہور ہے میں اگر تین طلاق دے دے تو حلالہ ضرور ہے کے دائس بال کا میرور ہے کے دائس بال کا میرور کے کے دائس بین طلاق کے دیے دیے دی کا میان کے دائس بین کے دائس میرور کے کے دائس بین کا میروں کے کے دائس بیروں کے دی دی کی میروں کے دائس بیروں کے دائس بیروں کے دائس بیروں کے دی دروہ ہم سے میروں کے دی دروہ ہم سے میروں کے دی دروہ ہم سے میروں کے دروہ ہم سے دروہ ہم سے میروں کے دروہ ہم سے دروہ

سوائے طالہ کے برگز ڈرشت نہیں ۔ گر اپنی رجُوع تولی و رفعلی پر دو گواہ رکھنے ستھب ہیں اور گواہ نہ بھی ہوں تو بھی درست ہے ۔ اگر بعد بعدت کے رجُوع کا دعویٰ کرے اُور عورت تصدیق کر لے تو رجعت صحیح ہے ۔ اگر انکار کرے تو عورت کا قول ستبر ہے گر مرد گواہ گزارے ہ

اگر مُرد اپنی عورت کو کھے۔ کہ نقدا کی قسم بنے۔ ہیں چار مہینے نیرے پاس نہیں آؤں گا۔
اگر دہ چار مہینے عورت کے پاس نہیں آؤں گا۔
اگر دہ چار مہینے عورت کے پاس یہ گیا تو طلاق بہد جائے گی۔ یہ طلاق بائن ہے۔ اس میں دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ اگر چار مہینے کے اندر عورت سے صعبت کرے تو تسم کا کفارہ دے۔ یعنی دس رسکینوں کو کھڑے دے۔ اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو شنوائر تین دوزے رکھے۔ اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو شنوائر تین دوزے رکھے۔ اگر اسطری خاد فرت می محالے کئیں اتنے جینے عورت کے قریب جادنگا سے دگانارہ خاد فرت می کھا کے کئیں اتنے جینے عورت کے قریب جادنگا سے دگانارہ

کما کہ فلڈا کی قسم ہے کہ میں تم سے ایک بی مخبت نہ کردں گا سوائے ایک دن کے - بر ایل نہیں ہے ہ

قلح كا بيال

الر ورت کھ رویہ دے کر یا ایا سم کا معاوضہ کر کے طلاق لیوے آئے یہ خلع ہے۔ مرد اگر اس کے عوض طلاق دایے . أو يہ طلاق بائن ہوگی ۔ اگر مرد کی طرف سے مخالفت کا باعث ہو أو اس حالت بيں مال لينا مرده ہے بلا معادمت طلاق دوسه - اگر عورت خا وند کے کہنے میں نہ ہو ۔ آو طلاق کے بدلے ایس سے کیے لینا کروہ نہیں ۔ مناسب ہے کہ مال میر سے نیاوہ لنہ ہد ۔ اگر خلع تحسی السی پیز ﴿ شراب - مرداد وغيره ١ يد كر له يو ميركي بعنس نہیں تو جب اس نے طلاق دے دی تو وہ مال دیا کرت کے ذیعے نہیں جو مہر نکاح مين نبيل پر مکنا ہے ہ

ال عليمدلي ا

ظهاركابيان

جن عورتوں سے کبھی نکاح کرنا درست نہیں منجلہ اُن کے کسی عورت سے اپنی منکورہ کو مشاہر بنلانا ظہار ہے ۔ اشلا اگر کوئی شخص اپنی عورت سے بر کہ دے کہ آد مثل میری ماں یا بین یا بھائی یا کیٹریٹی یا خالہ کے ہے یا اس کے کسی عفو کو اسکے اعضا سے نشبیر دے۔ مثلاً یہ کے کر تیل جہرہ بٹل بیری ماں کے جہدے کے ہے۔ أو اليا كينے سے عورت سے متجبت كرنى حرام ہو جانگی - اگر معجت کرے کا تو گذاکار ہو گا۔ اور اسکا کفارہ ساٹھ آئیوں کو دو دقت كهانا كلفلانا يا سائله كو دو دو سير دانے دينا واجب ہے ۔ اگر کفارہ دینے کی توفیق بنہ ہو توسائھ موزے ي در ي ركع اور الركوني نافه بدكا تو ازمرف عمر ساللہ روزے رکھنے بڑی گے۔ جب کفارہ ادا ہو چکے ، تو اُس دقت عجمت کرنی حلال ہوگی الرفيل ال كفاره محبت كرسه أو استغفار كرب اور کفارہ بھی دے ہ

### بعرف كالمالي

عورت مطلقہ رجس کو طلاق کی ہو ) یا ہوہ جس كا نكاح فاسد بُوا بهر . با موطوع و بالنشر رليني شير سے مجت کرنا ، کے انتظار کا نام ورت نے۔ سب بدت کا دہ زیاح ہے جبی میں خلون میم ما مُحبت إلا تُعلَى الله - اس ير عِدَّت نهيل - الر فلوت یا صحبت مذکی ہو لینی غیر مدخولہ اور غیر مخلات پر طلاق کی عدد تبیں - ورت میں عورت کو نکاح کا اور عُم سے باہر ٹکلٹا جام ہے۔ مرد کو عورت کی بمشیرہ کیسافھ نکاح کرنا حرام ہے ، بعرت رفین قسم کی کے دا) ایک حیق کے ساتھ لینی حالفند نین حیف منطق اور جس عورت کو بسبب كم سيني با برصالے كے حيف نہ برد ده نين مينے بلط (٢) عاملہ واقع على تك بسطے (١) جس كا خاد زمر جاكے وہ چار مینے دس دن کر بھے۔ اگر حاطر ہے ، آو وضع على عك كي ايك بترت نين حيض كي اسلف مفرر کی گئی ہے کہ ایک حیض میں آنو صفائی رحم کی معلیم ہو کہ خالی از حل ہے۔ دومرا حیق واسطے حرمت ناح

کے۔ نمیرا داسط اظہار فضیلت اصالت کے عودت کے ہے۔ کیونکہ لوٹٹری کی مات در صفی کی برد تی ے۔ اگر طلاق حیق میں دیجائے تو وہ حیف شمار د ہو گا ۔ علاوہ اسکے تین حیل کی کامل مِنت ہونی جا ہئے ہ اگر کسی بھار نے عورت کو بائن طلاق وے دی - اور مسی مرفی میں مر گیا - اگر اُس مورت كو يخيض دير مع الما جو . تو دنات اور طلاق كي عدت درمانت کی جائے ۔ ووادں میں سے جو طويل ہو - أس بر عدت ختم ہو كى - اگر چار مست وس دن کے افر تین حیق فتم نہ ہو والیں تو بدت دفات کی بیدی کے لیمی جار مریخ دس دن عدّت میں بیم اور اگر اس عدت میں حیفی تمام نه جوں اور کوئی حیض باتی رہے تو سیف کو إِرا خَتْمَ كُرِے - اگر طلاق رحبی بهد لو عِدّت وفات كى خَتْم كُرے \*

عبر صفا عورت جس كو كيض نهيں اتا - دو تين

مراهیا عورت جس کو خیض نہیں کا ، کوہ تین میں کے اندر اسکو خون دکھائی میں ہے ۔ اگر تین میں کے اندر اسکو خون دکھائی دیا ۔ تو رعدت حیض سے شروع کرے ۔ اور جب کک عقت نہیں میں من میں ، میں ۔ میدت ختم نہ

ہوگی ۔ اگر مابین تین مہینے کے خون نظر آئے۔اس ير كھ اعتبار نہيں ۔ اس كى مدت نين مينے ير ختم ہوگی - اگر اسکو بعد طلاقی کے ایک حیض ، دوحین الم ف - اور عير شد بو كف - اور اس كي غر بطها لي کی تھی او وہ عدمت نین ماہ کیسا تھ ختم کر لے ۔ اور رسی اس بھوں سال کی عمر کو کہتے ہیں اس عمر بیں حیف کا خوان بند ہو جانا ہے۔ بعض نے سالھ سال اور لعض فے سترسال مقرر کئے ہیں محقیق یہ ہے رکہ یہ اندازہ غیر مخبر ہے۔ سن مخبر ڈی ہے کہ آئی شکل اور دفیم کی عورتیں لعنی اس کی فربی اور لاغری کی مشاہم جس سن میں حیض سے مالیس ہو جاتی ہن اس میں ہنچ تو السیار ہے ، جب عورت عدت من بو ادر اس کا خادر تعبی مشیر سے محبت کر لے ۔ او لعد محبت کے نئی مینت شار كرے - اگر كوئى شخص ابنى منكوم كو طلاق دكير انكار كرے - اور اس كى شہادت طلاق پر گزر جائے اور فاضی تفرانی کا محکم کر دے ۔ آو اس کی مِدّت طلاقی کے وتت سے شمار ہو گی ہ اء كا الميد بونے والى عبى طيعيا كاجيفى فديوكيا بود ب

اگر مرد نے کسی وقت گزشتہ سے افرار طلاق کا كيا \_ اور عورت خاموش ديى يا الكار كيا \_تو اس وفت افرار سے مدّن محسوب کی جائے گی۔ بعدت کے وقت میں نفقہ اور مان ونیا مرو کے ذہر ہو گا بد الكر بكاح فاسد رو - أو عدّت دنت تغرنی دوجين سے شروع ہو گی۔ یا اُس دفت سے جب خاوید ترک صحبت کا اظہار کرے :

صرادليني ادندكي فات برعورت كاسوكرتنا

عورت عاقله بالغه مسلمان منكوح بنكاح هيج أور منوله کو اپنے خاوند کی دفات پر الموار تاسف کرنا داجب ہے ۔ لینی زمین نہ کرے ۔ رفشمی کیوا نہ یہنے ۔ شاد تنگ ونداں نہ کرے اور نوفیو در لكائے - تيل - مرمه - مهندى اور كسفير كا رنگ اور کسیری رنگ دنیره کا کیوا بیننا سب ترک که دے کر بہاری کی دم سے جال ہے ہ

فاسد زماج والی عورت پر مداد منیں۔ اور اس حالت میں اس کیساتھ کا ح کا ذکر کڑا دام ہے،

اے افسوس کا اظمار کرنا د

چو غورت مشوير متوفي كي مِدنت مي بو - اس کو بھی گھر سے نکن سنع ہے لیکن ہو رات کے وقت كلم واليس أ حليك - أوه كبيل جا سكتي ب اگر مكان گرف كا فوف إيو يا مال "للف إيوجان كاخطره بد يا كراير مكان دينے كى طاقت ن بوالد دورے کان س علی مالے ، جن جورے کا خاد تد فاصل ہو کوہ کر میں رے اور اُس کا خاوند نیل حائے ہ اگر مُرد نے عورت کو سفر میں طلاق دی تو عدت این گر س اکر گزارے ؛ عورت كونال ولفقر وينه كابان عورت کو کھانا اور کیوا دنیا مرو پر واجب ہے۔ اگر مرد اوگر ہے یا عورت خود اوگرت یا تو مگر کی بعثی ہے تو کھانا کیا تو گروں کا سا دنیا جاہئے۔ اگر دولوں مختاج ہیں أو مختابوں كا سا دورے ، اگر عورت خاوند کی اجازت کے بغر کمیں علی حاوے ۔ ما بل سبب صحبت نز کرنے دے یا اسی العدت كاروق كيواك امر - دولت مند ب

کم عثر ہو۔ کہ خادند اٹس سے صحبت نہ کر سکے۔

یا دہ عورت قرض کی ہجر سے قبد ہو۔ یا خادند
کے سواکسی ادر کے ساتھ چ کرنے کو گئی ہو

یا بہار ہو۔ یا کھی خادند کے گھر نہ دہی ۔ تو
کھانا کیڑا دینا غرد پد داجب نہیں ہ

اگر عورت تونگر ہو۔ تو عورت کی خدمت کار کا کھانا کیا ہی دورے۔ اگر خاوند عورت کو روٹی کیا نہیں دیے سکنا تو اُس کو نکاح سے علیادہ نہ کرے۔ بلکہ عورت کو مکم کرے کہ مرد کے اور ترفن لے کر کھاویے پہنے۔ اگر عورت مرکئی یا خاوند مرکبا۔ تو کھانا کیا جانا رہا۔ اگر عورت نے کو مرد سے پیشکی کھانا کیا ہے نے مرد سے پیشکی کھانا کیا ہے لئے مرد سے پیشکی کھانا کیا ہے لئے مرد سے پیشکی کھانا کیا ہے دابی نہیں لے سکتے ہ

طلاق کی مِلات والی عورت کو کھانا کیوا اور مکان دینا مِلات کے دِنْے کے دِنْ اللہ خادند کے دِنْے کے دِنْے کے دِنْے کے دِنْے کے دِنْے کا دَنْد کے کھانا ہے۔ خادند مُنونی کی مِلات والی عورت کو کھانا میں کیوا خادند کے گھر سے دینا داجیہ نہیں ۔ اگر اللہ طلاق کی مِلات میں عورت مُمِرالد جو گئی ۔ تو اللہ طلاق کی مِلات میں عورت مُمرالد جو گئی ۔ تو

ولات کے دفوں کا کھانا کیوا خادند کے وقہ سے جاتا رہ کیا۔ اور اگر الیسی عدت میں خادند کے بیٹے کو اپنے ساتھ زنا کا افتیار دیا تو کھانا اور کیوا عدت کے آیام کا جاتا نہیں رہنا۔ مُتاج اولاد کو کھانا اور کیوا دنیا باپ پر واجب ہے ،

# منافب طبيفراة ل بوكرمتدبن رضي ديرعنه

حضرت صدیق اگر رضی الله عنه کی نصبیلت خود من مسیان خود من مسیان سب پر عیاں فرماً ہے ۔ الله تعالی نے مجاہد اور کو بیلیف والوں پر بڑا اجر عطا فرمایا ہے ۔ سو یہ بات صدیق اکبر رضی الله عنه میں برجر اکمل موجود تھی ،

اقل صدّ إن اكبر رضى الله عنه كا جهاد سب افضل تها - كيونكه ده جهاد ابتعاك اسلام مين تها - جبكه اسلام كمزور تها - اور دوسرول كا جهاد مدينه منوده اور باتى غزوات مين بهوا - جب كم اسلام نوسي منوده اور باتى غزوات مين بهوا - جب كم اسلام نوسي من تها - دوم جهاد صدباق اكبر رضى الدوس ا

كا بُديوت الخلق الى الحق تعا - كم اكثر افاضلُّ عشرة مبشو ان كے اللہ إلى الله والله الله الله علیج السّلام کا کام ہے۔ اور جہاد باتی صحابۂ کرام کا باستينك والفتال تعا - اور ظاهريك كر جهاد بالتيف سے جہاد بالدعوت افضل ہے کہ اوّل مظہر رحمت کا ہے اور ٹانی مظہر تھر و عضب کا اور بموجب اسکے كرران رخمتي سَبَقَتْ غَضْبِي رالديث ، رحمت غفن ير سبقت رکھتی ہے ۔ بس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سب ير سبقت سے اور نيز وہ صاحب ففنل اس - جيسا كم حتى تعالى نے فرمایا ہے ۔ بندگ والے تم میں سے اور ال والے اس بات پر قسم بر کھادیں کہ قربت والوں و ساکین و مهاجرین نی سبیل التد کو نه اولوی جا سے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ بھل تم نہیں جاہتے ہو کہ النَّد تعالى ثم كو بخش اور اللَّهُ بِيًّا بَخِشْنَهُ والا ميران عيه ف النسير كبيرس لكما إلى كراب الما كريم واللت كرتي ب كه بى مىلى الدّرظير رهم كے ابد صدياتى اگر رسى الدّرمة انمام لوگوں له خلفت كو التدلي طرف بلانا - يد اقاض جن الضل بعنى بزرك عله وسول يم معدالله والمراح ك أنه وال اعجابين كواكب بي وتتجنت ل وتفرى ويكى ا أن يب بيد نبري صدل أبر الف ك تمارك الما أه كالأ والوا الفَصْلُ

بج بقيد أميت ماشير معني ١٨ ساير ملاحظ فرما في ٠

افضل ہیں ۔ مقام مدح کا ہے اور مدح بالفضل بڑ دئی فضیلت کے ناماز ہے ۔ اس اگر کرئی دومرا شخص ، منتق اکر رضی النر عن کے صادی ہوتا لا یہ مادب فضل مطلق کے نہ ہونے اور یہ انفدلیت باستثنار ر شول اکن صلے اللہ علیہ و الم سلم کے سے اور سب اہل علم کتب سیرو تواریخ و احادیث کے دیکھینے والے وب جانتے ہیں کہ یہ آئیت کریہ خاص صدیق اگر رضی الله عن كى شان ميں نازل بھوئى سے اس كا الكاركرنا انکار متواثرات کا ہے ۔ اور سب اُمّت نے اجاع کیا ہے کہ اَفْضُلُ النَّاسِ لَحُتُ الْدُنْبِيَاءِ مديل اكبر رضى النَّه 4 C "

متِ العلى كے كھ وغيت نبيں ۔ السي نيت خالص رائم الله خاصہ صدق اگر رضی الله عنہ کا ہے ہ يمارم أوثوا الفضل فيلكن فوايا - كله وي كا تميزك واسط أناب بس بني مسحان وتعالل في ان كو سب مسلمافول سے ممتاز فرمایا - اور كوئي شخف اس منصب میں ان کا شریک نہیں ہ تعنى ميں عبداللہ بن عمر رضى الله عنها سے مردی ہے کہ آیک روز المنعفرت صلی المندعلیہ فالر ولم حرم سرا سے مسجد مقدیق کو تشراف لا رہے تھے اور صديق اكبرف اور امير المؤنيين حفرت عمر رضى الترحنها الله كے يمين و بيمار ميں تھے ۔ اور حفزت رسول كريم صلے اللہ عليہ و ألم وسلم دولوں كے يا تھ اپنے سارک ہاتھوں میں لئے اور فراتے تھے۔ اور فراتے تھے " ہے روز تامت بن ایسے ہی اُٹھائے جائیں گے"

الد خفرت على الله عليه سلم في فرما يا - كه جو تفخص

مردید کو زمین بر چنا دیجنا جاید ـ وه مسیق

نیز ترمندی میں ان سے مردی ہے - اوّل من انستن عند الله فلی محمل الله علیه کو الله دسلم و رضی الله عنها رصلی الله علیه کو الله عنها محفرت جابر رضی الله عنها مردی ہے - کر جب وفد عبدالفیس حضور میں آکر فخریم کلام کرنے کی تو ستریق اکبر رضی الله عنه نے ان کو فیسے جواب دیا - بیس انحفرت صلے اند علیم د آلم وسلم کے فرمایا - وہ اے الویکر نما تعالی نم کو رضوان اگر دلوے ہ

کسی نے عرض کیا کہ "رضوان اکر" کیا ہے؟
حضرت صلی اللہ علیہ د آلہ علیم نے فرمایا۔ "خدا تعالے
تیامت میں اپنے بندوں پر جتی عام طور پر فرائیگا۔
ادر افرکر صدین رضی اللہ عنہ بر جتی خاص طور پر ہوگی۔
ادر افرکر صدین رضی اللہ عنہ بر جتی خاص طور پر ہوگی۔
ادر آیت کریم والزن ٹی جَآء بالصّدُن کو صَدَن بِاللهِ اللهُ مَا كَیْثَا وُدن عِنْلُ اللهُ مَا كَیْثَا وُدن عِنْلُ رَبِیم اللهُ مَا كَیْثَا وُدن عِنْلُ رَبِیم الله عَنْدُ مُراد ہیں ۔ پس استیار کھی صدین اکبر رضی اللہ عنہ مُراد ہیں ۔ پس استیار کھی متدین اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے کالزن ٹی جَاء یالقیلن متدین اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے کالزن ٹی جَاء یالقیلن مینی المنجنرت صلے اللہ علیہ و اللہ واصحابہ وسلم

كَا ثَانِيَ اثْنَيْنِ كُهُمْ مَا يَشَا وَثُنَ مِن مديق اكبر رضي الله عند به ،

اور مسند بزاد میں ایک قصد طویل کے بعد محضرت علی اللہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے ۔ کم شجع علی الناس البو بکو رضی الله عُنْاہُ \*

اور حفرت الم غزالي رحمتر الله عليه نے بيان كيا ہے كه رسُول خوا صلے الله عليه رسم نے دمايا۔ كم اگر الوكر الله كا ايمان كم اگر الوكر الله كا إيمان كم الدين كيا جائے ۔ تو الوكر صديق كا إيمان ساتھ وزن كيا جائے ۔ تو الوكر صديق كا إيمان

स् हे में दिशक

صاحب کشف المجوب اپنی کتاب میں خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ عند کا ردایت کرتے ہمیں۔ کہ انہوں نے رمنبر پر فرایا تھا۔ در بخدا میں تجی المرت پر حرایا و راغب نہیں ہؤا۔ اور نہ پہاں و آشکارا میں نے اس کو طلب کیا ہے اور نہ اور نہ اور نہ اور نہ اس کیا ہے۔

 فَارُ رُو رُ "الله الادب الدي مِن في الله فقر دلیں کو نقر یں راضی ۔ ادر اگر امیری دلوں تو اس میں عامر ۔ اینا اختیار سلب کر کے تسلیم میں فوش - سو کا ادلیاد ادار تجرید و کیان اور تغریب دنجرو بیں ان مجم متعتدی ہیں اور کوہ بڑلیت و طراقیت کے امام ہیں ، ادر طیرانی وغیرہ ماہد والی الدرواء سے لاکے ہیں ۔ اور تعامیت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے کہ رسورے نے ) کسی ير طلوع و عروب نيين کي ۔ که او کرد ع سے اتها يو - كريتم الله يي لینی دنیا میں سوالے پینمبروں کے الوکر رضی الله عنه سے کوئی افضل نہیں۔ اس مدبث میں بھلے سے ترتی ہے - اور بخاری ومسلم میں عرو بن عاص رضی الله عنه سے مروی ہے۔کہ س نے عرض کیا - یا رسول اللہ! کون آدی لے مقصد میں کامیاب ہونا۔ کے خلاکی مرضی کے مانحت ہونا سے اکبلا ہونا۔ سے جگر دینا ۔ ہے اکبلا ہو جانا کے بعدی كرف والا - نابع واد ه

آپ کو بیایرا ہے به فرایا! عائشہ صدیقیر رضی الله عنها میں نے عرض کیا ۔ مردوں میں سے کون بیارا ہے خرایا - اُس کا باب - نیں نے عرض کیا بھر کون ؟ فرما - عمر ابن الخطاب رضى التلم عنه اور تنهذى وفيه میں حضرت علی و انس رضی الله عنها سے مردی ہے ك رسول الله صلى الله عليه و آليه ولم نے فرهايا۔ کہ اور و عمر رضی اللہ عنہا بمشت کے سب مردول کے مردار ہیں - سوائے بیخبروں کے - اور طبرانی عار باسر رفنی الله عنه سے روایت کڑا سے كر جو شخص كسى كو الحركر صدائق و عمر رضى الله سنوا ير فنيلت وادے - أس في جدر محابر مهاجرين و انصار کو خاطی جانا ۔ اور صاحب سکینہ ضباتی اکم رضی المترعنہ کے کہ آیت فَانْوَلَ السَّکِیْفَتْر میں ایل اسلام کا اتفاق ہے کہ صاحب سکینے صدیق - اكر رضى الله عنرا ہے - اور عبدالله بن حميد ائي تفسير مين محامد رجمة الله طيه سے لايا ہے كہ جب آیت کریر رای الله ک مَلْکِکْتُرُ بُهِمُنُون عَلَى النَّيِّ ناذل ہوئی تو صفق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ال جان الي كركناه كرف والائل أسلى - الأم و

يا رسُول الله صلح الشرعليه و الله وسلم الله تعالى مم كو ہر خریں آپ کے ساتھ شامل کرنا رہا ہے ۔ پس یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالی اور اُسکے فرشتے تم ير مهرياتي كرنے بين - ادرشينين سفاري وسلم الوسعيد خدري رضي افتد تعالى عنه سے روايت كت ہیں کہ حفرت صلے اللہ علیہ سلم نے فرایل کہ بطا انتسان كرف والا مجه بر مصاحبت و الفاق مال مين مدلق اكر رضى الله تعالى عنه ب- اگر مين بجر اين رب کے دومرے کو خلیات بنایا۔ تو الوکر صدیق رضی الله عنهُ كو نبانًا - ليكن افوت اسلام كي باتى ب اور حافظ جلال الدين سيوطي اس حديث كو متواترات میں مسوب کرتے ہیں اور الدیعلی الومریدہ رسی اللہ عن سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی المترطب ولم عماتے ہیں کہ معراج میں جس اسمان بر میرا مجلود الحا وبأل مي لكما ولكيها تُحَدِّثُ لَ مُنْسُولُ اللهِ كَ الْمُؤْكِرُ خَلِيقَةً ہر جند اس مدیث کے اسناد ضیف ہیں لیکن باہم بل كر بدرئيم محت پنچتى ہے - دار فطنى و خطيب او ابن عساكر عفرت على رضى الله عنه سے رادى بيس كم اه مال خريج كريد من عد جائي دوست سويدي ك كنونا و

اک حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے - اک علی بیس نے تین بار خلا تعالے سے تیری امامت کا سوال کیا - سو سوائے الوکر صدیق رفی اللہ عنه کے درمرا مکم نہیں ہوا ہ

حضرت شلطان المشائخ مخدوم بهانيان شخ مجم الدين كركے قديق سره سے دادى اس - كم حَى تعالىٰ نے مدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو چند انبیار کام کے وصف سے یاد کیا ہے بیانے حفرت آدم علیہ انسلام کے بی میں فرمایا ۔ انی کی علاق فِي الْكُوْمِنِ خَلِيْفُةٌ لَا يَعِني مِينَ زَمِينَ مِينَ خَلِيفُ بَالْحَ والا ہوں اور صداق اکر کے حق میں بصبغہ جمع فرایا ہے کہ اللہ تعالی تم میں سے جنہوں لے ایان لاکر نیک کام کئے ہیں اُن سے وہدہ کڑا ہے کہ مزور زمین میں اُن کو خلیفہ بناؤنگا ۔ اُور حضرت اورئس عليه السلام كے حتى ميں فرمايا - كم ہم نے اس کو بلند مکان میں پڑھایا ۔ لعبی ان كو اعلى دربعات عطا فرائ ـ اور صديق اكبر رضى

ان كا بعيد باك بوت وعَن اللهُ اللهُ الذَين المَنوُ وَعَمَلُو الصَّالِطُتِ مَعَلَمُ اللهُ اللهُ

الله عنه کے تی بن زمایا کہ تم مین سے نیک، الماندارون كو أونجا حيثهمانا ہے ۔ اور حضرت ابليم ے زاری کرنے والا ضلاکی طرف محکف والا اور میر فرمایا تا بعداری کر اس شخص کی جو میری طرف علي أوا ب - اور حفرت موسط عليم السلا کے تی میں فرمایا - کہ ہم نے اُس کو قریب کہ دیا۔ اور صدیق اگیر رضی اللہ عذ کے حق من فرمایا ۔ بہت بندے تھے سے میرا حال کھیں قر میں یاس یکوں - اور آن حقرت صلے اللہ علیہ و اللہ رسلم کے بق میں فرمایا فرمایا - کہ فرور جلدی تجہ کو تیرا رت آنا دے گا۔کہ تو راضی و جائے گا ۔ اور مدلق اگر رضی اللہ عنہ کے عقی میں فرمایا ۔ کہ مفرور جلدی راضی ہو حاليگا ، اور جناب باری تعالے نے بسیا کہ انی قات کو ذو فقیل فیایا۔ ولیا ہی صدق اکمر رضی المترعن لَهُ وُ يُؤْفِحُ اللَّهُ الَّذِي فِي الْمَنْوَا مِنْكُونُ لِمُونَا فَي مُنْكُونًا لِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّا اللَّا اللَّاللَّهُ ال الله وَإِذَا لِنَا اللَّهُ عِبَادِي عِنْ فَا فَيْ قُرْفِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ فَالْمُوفِظ هِ وَلِسَوْنَ يُوْمَلِي إِنَّ الله لَدُوْافَصَلِ عَلَى النَّاس وَكُوْ يَاتَى أُولُوا الفَصْل عِنْكُورُ ا

كو وُوا الْفَصْل زايا - بسياك اس ايت سے ظاہر ہے دائد فضل کرنے والا ہے بندوں پر برقسم کھائیں تم میں سے بزرگ والے ، خفرت عمی الدین ران عربی فتوصات کمیر بین فرماتے ہیں کہ نین سو تصادت ہے۔ جس شخص س ایک خصات ہو دہ بہشت میں لے جاتی ہے۔ چنانچر ہی اور حضرت صلے اللہ علیہ و آلم وسلم نے فرمایا۔ أو حضرت صداق اكرافاتے عرفق كى يا رسول الله صلح الله عليه د آله وسلم! جه بیں اُن من سے کوئی وصف ہے یہ تو معفرت صلے ادثار علیہ و اللہ رسلم نے فرابل ۔ تحجه میں يار ين سو بان د اور صدَّق أكر في وفات كا قصة اور روضه مُبارک کے وروازہ پر لے جانا اور وروازہ کھی حانا اور آواد آئی که د نوش آیا بیارا دوست رفتق مندق المشهود و معروف ب ه ردایت ہے کہ جب حفرت علی کرم اللہ ویا مرفد صنیق اکر رضی اللہ عن سے دفق کرکے اہر آئے لمِوانَ اللَّهُ كَذَكُ مُفَايِلٌ عَلَى الدَّاسِ وَكُو كَيَانِي أُولُوا الْفَقَاتِلِي مُنكَمِّرُ

قو آپ کا جہرا بزیگ زعفران متغیر تھا۔ تغیر کا باعث دریافت کیا گیا تو فرمایا ۔ اللہ تعالیٰ نے مضرت متدبق رضی اللہ عنه سے بوجھا۔ کہ آب متدبق را ایم میرے واسطے کیا لائے ؟ اُنہوں نے عرض کیا ۔ معرف میرے واسطے کیا لائے ؟ اُنہوں نے اللہ طیم دیا ہو احمد احمد احمد احمد الله ملیم دیا ہو احمد احمد احمد احمد میں کیا ۔ موست کے پاس پہنج گیا۔ نوش آیا نوش کیا دوست ؛

## مناف صفرت الميرالمؤمنين عمرتنى التديم

خلافت آپ کی داخل ایمان ہے۔ اس کا بیان عیاں ہے۔ اس کا بیان عیاں ہے۔ بی شبحاد و تعالی قیامت میں اول بھس سے مضافی و منعانقہ فرا بیں گے اور ہاتھ ماتھ کی جنت میں لے جائیں گے دہ حضرت عرش فاردوق رضی ادلتہ عنہ بھوں گے ۔ اور جنت میں اُن کی روشنی اکسی بھ کی جنسیا کہ مجلس میں چراغ کے دعفران لینی کیسری طرح بدلا ہوا۔ درد کے وصن الجبین بالکی کیلے ملنا ، مرکم اُن کی روشنی کیسری طرح بدلا ہوا۔ درد کے وصن الجبین بالکی کیلے ملنا ،

عماد باسر رضی اللہ عنہ سے روایت نے ۔ کہ حضرت ستی اللہ علیہ و آلم سلم سے حضرت عمر م رمنی اللہ عنہ کے فضائل جرائیل علیہ السلام سے الوسط - وه إول - كم المرس حفرت أوق عليه السلّام کے زمانے سے آج تک کے عصہ میں ائ کے فضائل بیان کروں تو پاڑے نہ ہونگے ، اور محر رضی اللہ عنہ ابوبجہ صندتی رضی اللہ عنہ کے حدنات بين سے ايك حدد سے \* اُور حفرت صلے اللہ عليہ سُرِّم نے شیخایا كو دو فرشتوں اور دو نبیوں کے ساتھ تشبیر دی ہے طرانی میں حضرت کم سلم رضی ادلی عنها سے روایت نے کہ حفرت صلے الله علیہ والہ سلم نے فرمایا - اسمان پر دو فرشتنے ہیں - ایک شتت کے ساتھ امرکتا ہے - دوسرا نرمی کے ساتھ ۔ اور دولوں مُعین ہیں۔ ایک جبریل دور میکائیل - اور دو بنی ہیں - ایک نرمی کے ساتھ اور ساتھ امرکزتا ہے - ادر دورا سختی کے ساتھ اور له برال منينين سے مراد حضرت الح كرصديق اور حضرت مرفطاب دھى الشعنهامرادين كم ينف وال 4

دواول معيب اس - ايك حفرت ابراييم خليل الخد - وُومرے حضرت فوق عليم السلام - ميرے بھی دو صاحب ہیں ۔ ایک زی کے ساتھ امر کرتا ہے اور دُومرا سختی کے ساتھ ۔ اور دونوں مصبب من - ایک الوکر صدیق رضی الله عنه اور دُومرا عُرُّ رضی الله عنه ه خلفائي واشدين كي تفنيلت كالب الله ومنت سنيه و إجاع أمت مرتوم ثابت ب امام مالك المن الله عليه سے دوايت ہے ، كر جس كے مل مِن اصحاب رسول الله صلّ الله عليه و ألم وسلم کی طرف سے غیند و فضب ہو۔ اُس پر یہ مارٹ بہائی انگفار۔ معال كام ير فيظ كرنا علامت كار ب : اور زمت كتون ماتناب لا به يَرَى الله مفر عرر رضى الله عنه مشاور ہے ۔ ا . مفرت غررضي الله عنه کی نوش خاطر نه بری کو آفتاب سیاه ریخا افد زور نیل کے جاری ہونے کا زعمتہ روجب كمه بهينم راسلام معلى الشوطليس وتم كيريا وخطيف عفرت الأكرومدتي عثر خفاب يلنمان عنماني وفي الدعيم لم فران في مند الماديث في مند كاعل هد منيدج كرين ه

يدوالم حضرت عمر رضى الله عند شهرم كفاق عدد به العايت ہے كہ ايك تطوير زمين ميں كي كھاس ونمیرہ پیدا نہ ہوتا تھا۔ پس طرت عمر فاردی رضی اللہ عنه کو اطلاح دی گئی۔ آپ نے انہا درہ ہے کر وہاں جا کہ زمین کو قرمایا ۔ کہ اگر تو گھاس د دے کی تو درہ سے تیری ادب كرون كا - بعد اذال وه زمين سرسبر ريين ادر موافقيات آرائے عمر رضي الله تعالىٰ عنه قرآن مجيد كيساقه ليبت مشهور يس ب منافيا مراكونين تفريعنا لقي المتلا ان کی شان میں آیت کریٹر دارد ہے ۔ جس کا رَجِم بِي ہے : -« كيا وُه شخص بو ساري دات سجده كيت يُفَكِّ ، ا کھوے ہو کر عبادت کرتا ہے ۔ آخرے سے دُرْنا ہے۔ خدا تعالیٰ کی رحمت سے المبد رکھنا ہے ہ له مشهور عن اللك عَمُو قَانِت الْأَثْرِ اللَّيْلِ سَاجِهِ الْ تَالِمًا تَعَنَّدُ وَالْاجِرَةُ يُرْخُلُ مُحْمَلًا كَرَبُّهُ مَا

قیامت میں حضرت عثمان رمنی الله عنه سے صاب نر ہوگا۔ وجر یہ ہے کہ ایک دفعہ عید کے روز ازواج مطہرات اقبات الموثنین کے بھاں اسباب دینوی سے کھی نہ تھا ادر انحضرت صلی اللہ طلبہ و اللہ وسلم باہر مصلے کی طرف تشریب سلے كئے تھے ۔ حضرت عثمان رضى اللہ عنا نے جب يہ حال معلوم كبا أو دس بار شيّر آما اور جاول اور روعن زود اور تند کے ہر ایک دولت خانے میں بھجا دیتے ۔ جب حضرت صلے الله علیہ والم وسلم كمر تشريف لائے - أو دريانت فرمايا كريہ اجناس کاں سے الے ہیں ۔ عرض کیا گیا کر فال رضی اللہ عنہ نے بھیے - تب حضرت صلے اللہ علیہ د الم ولم في في عنان عنى سے حساب نه يو كا - أور أيك قبي فؤ كا عفرت عمان دفى الله عند كي خاطر أوبكا اور الله تعالى فرما فينك عيد كو الموس كا ماب الرجابو- أو المابيت میں جاہو کو محراہ باروں کے د

له رسول الدُّريط الله عليه ولم كانيك بيويان له عبد كا و سل علم وغيره كا م الله علم وغيره كان ما الله علم الله علم الله على الله على الله المان و

یل صراط کی روشنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہو گی - سب امن اسی روشنی میں عبور کری 4 حضرت صدیق اکبر اور حضرت عثمان رضی التدعنها نے طامیت میں اپنے آپ پر فران کو حام کر رکھا تھا۔ اور ننا و ممرة سے مرات تھے ۔ اور حضرت عنمان رمنی الله عنهٔ صاحب بجرنتن میں - ایک بجرت حبشہ کی ۔ دومری ، بجرت مدینہ منورہ کی اور آپ صاحب سخاونين رس - ايك سخادت في الجالميت دوسرى سخاوت ني الاسلام - ادر حافظ فران -ذُو النورين صَائِم الدَّهِ أَوَا لَمُ اللَّيْلُ بِين - برجمه كو ايك غلام أواد كرت اور أَصْدُن في الحيام بن حاسے یہ مراد ہے کہ دل وطبع ابنے اور ایان) كے بوف ۔ جب ان سے جہز عشرت كى بخوبى يُونَى - أو المنحضرت صلى الله عليه وألم وسلم في فرمایا کہ عثمان من سب اصحاب سے میرے ساتھ اخلاق میں زیادہ مشاہر ہے۔اور ملائکہ حضرت عثمان رضی الله عنه سے ولیا حیا کر تے

ا فرب کے چوری سے پاک کے زمانہ اسلام سے بیلے ہے ہجینیہ دوزہ رکھنے دان کو قیام کرنے والے ۔ عابد کے نہایت حیا والے:

عص بنيا كم الله تعالى اور رسول مقبول صلى الله عبر و الروام سے جا گرتے ہے ، اور "ريذي و حاكم حضرت عالين رضي المرمنها سے روایت کرتے ہیں کہ حفرت صلے اللہ علیہ د آلہ وسلم نے درایا۔ کر یہ قیمی ضافت کا تھا۔ ہر چند خواری نے جاتا کہ وہ خلافت کو خلے کری كمربحكم أنحفرت عط الله عليه وألم وسلم خلع كَيا - اور اسى بين شهيد بُول - حفرت على رمنى رنست واروں سے برا رطنے عُلنے والا - اور فیا کا رہزگار - آپ جالیس روز سے زیارہ محفود سے اور الیما کلم نه فرمایا ، جس سے مخالفت کی

منافب برالونين صني على مالدوك

اہام احر صنبل رحمتہ اللہ علیہ کھنے ہیں کہ جو فضائل کے خوارج ایک گراہ فرقد ہے جو حضرت عی فاکا دیمی ہے کے آثار ال جھوڈ دنیا کے گیراگیا - نظر نبد کے دلیل دنی جس سے مفالفت تا بت ہو ،

ان کی شان میں دارد ہوئے ہیں ۔ وُہ کسی دُوہر کی شان میں دارد نہیں ہوئے کے - حفرت صلے الله عليه و اللم واصحابم وللم في فرمايا -كِركيا تو نہیں راضی کہ آؤ تھے سے الیا ہو، جسیا ارُدن مؤسط عليها السلام سے - مر انتی بات ہے کہ بادون بنی تھا۔ برے بعد کوئی بنی نہیں - اس حدیث میں وہ نسبت فرائی سے جو باسم حفرت موسلي اور بارون عليهم السلام كي تعي مشک حضرت امیرکی قرابت اخون کی قرابت ب مر اس مدیث میں ایک باریک خیال ہے ۔ کرجب مُوسِلَى عليه السلام كى عليبت الله ميں بنى امرائل ماں بنت برستی کا تفرقط بر گیا تھا۔ تو ستر ہزار آدمی توبر میں مقتول ہوئے تھے ۔ ولیبا ہی مفرت ایر رضی اللہ عن کے عمد میں تقالی و جدال صفیق و نروان میں دانع جوا - نعنی ستر بزار آرمی مفتول ہوئے۔ اور اہنت محدثوں نے روابیت کاب کر حفرت صلی الشر علیرو آلم وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کا العالي بونا ك عرمافرى سى ملائى - فالفت ك الداج كعران منا ه صفين ونهروان دوشهر بس جهان حضرت على أورماول كمابين جيك عولى بد ين مدولار اس كا على مدولار د

اور اکثر روانتوں میں یہ وارد سے کہ خلافنا روستی رکھ ائس کے ساتھ جو علیما کے ساتھ دوشتی رکھے ۔ اور تریذی و نسائی و ابن ماجر میں ہے ۔ کہ ريمول خدًا صلے اللہ عليہ و الم وسلم نے فرمايا۔ کہ علی رض مجھ سے ہے اور کیں علی رضی ادلاً عنهٔ سے الکوں ا

ادر ترمذی نے الوسعید سے روایت کی ہے۔ كر وشمنى ركم اس كے ساتھ جس كے ساتھ وہ وشمنی رکھے ۔ ہم مزافقوں کو حضرت علیا کے

بُغض سے بہجائے تھے ، اور ترمذی و حاکم لائے اُنا میں بنیانہ الْجامِر د عَلَى بَالِهَا والحديث، يو حديث حنى ہے - موقوع نہيں۔ اله كيس علم كالشهر بول اور عليظ اسكا درواده سهد ورى مرب الوك سانامل سنة العلمرو الوكراساسها وعرصيط انهاك

عنمان سنقفها وعلى بابها - بيهم كاشهريون الزكية اسكينيادين عرض اسكى دلدارين بن اورعثمان اسكي تعبت بين ادر عايض اسكار دوازه بي

بعض رادیوں نے اس صدیت کو موضوع کما ہے اور لعض کے حس بھی کہا

جمياكم ملق كتابين، يرحديث إرًى بيمني عاملية الدروا فف دهوكه مز دين

جنسا کہ ابن بوزی نے خیال کیا ہے کہ حاکم اس کو ضبح کہنا ہے ہ

ادر طبرانی و این ایی حائم این عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ایس کہ جب کئی آیت كَانْتُهَا الَّذِيْنَ كَى ناذل بِحُلَّى بِ تُوعِى رضى الله عنهٔ اس آیت می امرو شرف یی دیے ہی اور حَيْ أَمَا لِل مِعْرِت عَلَى رَضِي اللهُ عَنْهُ كُو المشر فر کے ساتھ یاد فرمایا ہے اور ابن عماکر ابن عیاس رضی اللہ عنها سے لایا سے کہ جس قدر آبات حضرت على فا كى شان بين نازل بۇئى بىن اتنی کسی دورے کے تی میں نادل نہیں ہوگیں كر ان كے تى ميں تيس كيات نازل بۇئى بنى -اور معنرت على يضى المند عنه كا لقب ووالعرثين اسی واسطے ہے کہ بہشت کی طرفین میں تصرف شالانه کرں کے ہ

ك كسى ودور كو كلام كى جُرائت نه وكى تعى ، منافب جُد صحابة كرام رضى الدعنيم

حفرت رمجول خوا صلى الله عليه و آلم وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اپنے معابہ کے حق میں خلا تعالیٰ کا خوف دلایا ہوں تم خدا سے گردد۔ اور میرے بعد ان کو سہام طعن کا نشانہ نہ بنا۔ پس جو کوئی ان کو درست رکھے گا۔ سو میری ورستی کا سبب ہے اور جو او سے بیفن کے رکھے كا - جُرُ سے كغض ركھے كا - اور جو أن كو ايدا وے رکا اُس نے مجھے ایذا دی لو وہ اُسکو جعط بركت مجد اصحاب بريكت منجت و نظر مبارک بوی کے اس درجہ کو فائز پڑوئے، ہیں کہ ان کے بعد کوئی ولایت والا اس لور بڑت کی برکت کو نہیں پہنچ سکتا بلکہ مجلہ صحابۂ کرام کو نبوت بیں فسیت نفش مطینہ کے ساتھ وقع نوی کی ہے ۔ اک کی پرورش بر کان و بر لظم کے حوسلہ کم طعنہ کا نیر سے کھمنی ۔ بر کک تکلیف رہیا تھ نفش مطمئنه حسننس في الحمينان حاصل كرابايو - راضي برضائ اللي و

منظور نظر مبارک تھی ۔ اسی واسطے ارشاد ہموا۔ کہ بحس نے ان کو ایزا دی ۔ اس نے بھے ایزا دی ، مس نے بھے ایزا دی ، حضرت صلے انڈر علیہ و آلہ وسلم کی زات متدس کو بادی تعالی سے دہی نسبت ہے ۔ بسیسی وقع کو ساتھ حیات کے ۔ سو ایڈا حضرت کی بجینہ رایذا دات ماری ہے ،

فضّائِل اللِ بَريْتِ نبويّ

حضرت رشول کیم صلے اللہ علیہ و آلمہ وسلم نے فرایا - نین تم میں دد خزانے چھوڈ آ بڑوں ۔ اگر تم نے ان کو خوب بکٹر رکھا تو میرے بعد گراہ من بہو گے ۔ ایک قرآن شریف ۔ گدمرا میری برت ادر اہل بڑت کی ہ

ختی شبحانه و تعالی فرانا ہے۔ کہ جو لوگ رایان کیا تھ ایک اولاد ایمان کیسا تھ اُن کے اُولاد ایمان کیسا تھ اُن کے اللہ میں اور اُن کی اُولاد کو اُن کے اللہ سے اُن کی اولاد کو ایک سے رطل دیں گے۔ اور اُن کے اعمال سے کے برزگیاں سے حضرت رسٹول کریم صلے انڈ طیم وقل کے انداج منظیرات ، اُن کی اولاد وصحابہ کام رضی انڈ جنم ،

: 205: 86 ابل بیت کی شان و قرب کا خیال ایما اور نہیں ہو سکنا کہ جب اولاد کا طلب والدین سے پیجا تو اب کوئی ان کی مزلت و مرتبت رجواللہ تفالی کے نزدیک ہے ) کا خیال کس طرح کر سکتا ہے ، الحق سع رکا بیٹی افترار بنوت کے اور بختم الکواک سع رکا بیٹی اور بنیٹ مرشد و ادی کائل اُمت مرومہ کے ہیں۔ فر بوی اسی مرحضم سے فیامت کے جاری دیے گا ، اور امام مهدى آخر الزمان نود نشان عالیشان اس بات کا مفتدی ہے۔ اور کات اللہ میں سب احكام ترعية مواود ايل ا طرانی میں حضرت علی کرم اللہ کرجم سے روایت ہے کہ جو سخف ہم اہل بیت سے مجفن رکے ، دُہ منافی ہے۔ اور جو کوئی ہم سے کے بعظ اپنے باپ کا بھید سے لعبی بیٹے میں باپ کی خوبیاں موجود ہوتی ہیں کے داسند دکھانے والا سی سکھانے والا - تصدیق کینے والاسم قرآن فيد و

گففن و حلید رکھے گا۔ تعامت کے روز خوض کوٹر سے آتشیں کوٹروں کے ساتھ ہٹایا جائے کا ب

صحابر کرام رضی ادید عنهم صورت علمی می می حضرت ملے اللہ علیہ و کالم د اصحابہ سلم کے ہیں اور ابل بریت صورت علی کیل انسان کی بقوت علمی د علی ہدتی ہے ۔ اگر آیک کا نقصان ہو تو کیال نامکن ہے ،

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ کہ میں نے رسول کرم مسلے اللہ علیہ دالہ دسلم سے اللہ علیہ دالہ دسلم سے منا کہ فرمایا رائ محمد سرائح الحل الجندة في المجندة بين بهشت میں روشنی حفرت عمر رضی اللہ عنه کی ہوگ ،

ا بینیک حفرت عرف الدون جنت میں اہل جنت کے جواغ ہیں کا آدمی کو میں میں میں اس کا دمی کو میں کا دوں دا اخرت میں اس کیسا تھ ہو گا د

مبت اس کے دل بیں ہوگی ۔ ان کے ساتھ ہی اس کا حضر اور انظر ہو گا ، مناف لیا میں اُنہا مکن سکیڈرین شہبدین مناف لیا میں اُنہا مکن سکیڈرین شہبدین ایا مرحسین حضن رضی الشرعنها

صفرات صنین تحری بینیل رسول اکم صلا ادار طیم اور رسانتین از باغ دنیا بین - ان کی شان بین صفرت صلے اللہ علیہ و کالم سلم نے فرایا ہے - سکتین استعباب استعباب اکھٹ الجند جند دالے فروانوں کے سرواد ہیں ادر فرایا کم اے فداوند! بین ان کو دوست رکھ ۔ اور رکھتا ہوں ۔ تو بھی ان کو دوست رکھ ۔ اور جو ان کو دوست رکھ ۔ اور جو ان کو دوست رکھ ہی دوست رکھ ہی دوست رکھ ہی

دونول بل کر بھو نظیر مبارک حضرت رستول اکرم صلے اللہ علیہ و آلم رستم کی تھے۔ میامت کے دونوں اکھوں کی مفرق کے تیامت کے دون اکھوں کی مفرق کے مفرق کے مفرق کا کھوں کی مفرق کا کھوں کی مفرق کا کھوں کی مفرق کا نازلولینی دان و دولت و فرزند ہ

الم من رضی الله عنه صورت بال از صدر اور ادر الم حرین رضی الله عنه کرد از صدر مهارک دولوں بینیوائے اہل توحید و تغرید و تغرید کے بیں ب

حضرت امام صن رضی الله عنه نے چند بار کئی اسباب ظاہری رشت رفی الله کا دیا۔ اور کئی بار نصف کا دیا۔ جب آپ جے کئی بار نصف نصف کا دیا۔ جب آپ جے کو جانے کو آل گھوڈرے چلتے کہ ماتھ کوئل گھوڈرے چلتے کہ را ہی ہوتے ہ

گر آپ گیادہ یا ہی ہوتے ،

زرکہ ہے کہ آیک دفعہ کوئی اعرابی آکر آپ

کو کلمات وسٹیانہ کھنے لگا۔ آپ ہنسنے رہے۔

ادر آپ نے فلام کو فرطایا۔ آگر یہ بھوکا ہے ۔

و اِس کو کھانا دو۔ ادر آگر یہ بیاسا ہے تو دردھ لا دو۔ ادر آگر یہ بیاسا ہے تو دردھ لا دو۔ فلام نے سب کچھ دیا۔ گر وُہ اپنے کلمات دھنیانہ سے یاز نہ آیا۔ آخر الامر آپ نے فلام کو فرطایا۔ گر مکان میں درہم آپ نے فلام کو فرطایا۔ گر مکان میں درہم کے بین آوٹ کے بی اِس کو لا دو۔ فلام نے درہم کے بین آوٹ کے اور کے ۔ ادر فراے ۔ ادر

كسينه بيمانى كه إلى أويد-ابك فلاكي يوجين والحكه الدكولاسط

حفرت امام رضى النترعة نے فرمایا ۔ كر بالنعل بهادے پاس اتنا ہى مال موجُود تفا ۔ پھر تم ان الله تم كو جنتى حاجت ہوگى دبا جائيگا ۔ اس نے يہ دوملم دمكيم كر كہا : - اشتهائ ان لا إلله رائة الله كر كہا : - اشتهائ ان لا إلله كر الله الله كر الله الله كر الله الله كر الله الله كر الله

عارفین کاملین لکھتے ہیں کہ آپ بجر توحید ہیں السے کمشنغرق تھے کہ مدح دتوریف ، د دم دیجھی السے کو مساوی تھی ۔ سب کچھ ضلا کی طف سے بہتر فات باری تعالیٰ کے کسی چیز بات باری تعالیٰ کے کسی چیز رات تھی ہ

حضرت امام حمین رضی الله عنه شهید کردانے معرد المجد صلے الله علیہ و آلم و اصحابم دستم کے دین مثین کو البیا فائم کیا کہ معہ اہل د

مه بین گدای دنیا بول کدان رک سواکوئی معیودنس اورگو این دنیا بول کرخ مد صلحان طیروالم ملم الدر کے بندے اور وشول بین اورگوای دنیا بول کرتم باکیزو ال رسول بدر الله تعالی منزر مانتا ہے بھال اپنی رسالت رکھے سائ دو بے بھے کے سلے بڑا کی بھے بزرگ ہے مضبوط دین ہ اطفال جان و مال کو اُس پر اُگریان کر دیا۔ لیکن خَکُدا اور دشول اکرم صلے اللہ علیہ و اُلہ کو لئم کی مرضی کے خلاف ایک محکم بھی قشیول شرف ا

مفرت علی کرم اللہ کرتی کے فرمایا ۔ کہ پاکیزگ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہ اس کی نومت دوستوں کے لئے ممنت کے بردے میں دسینے ہو رہی ہے۔ اور اُس کا ملاب مقتمنوں کے لئے رفعت کے پردے میں گنجان ہے۔ کے لئے رفعت کے پردے میں گنجان ہے۔ سوید امرائٹ انہی مفرات پر منکشفہ ہوئے ہوئے

عوام کا ادراک کے آنا ہی ہے کہ کر بلا کے مصائب سُن کر آڈ خوک رفتہ ہو جانے ہیں میکن اِن حضرات کو آلام کے بددے میں ، المام نظر آتا ہے۔ جب کوئی تکلیف ہوتی تھی

له بال بچے که زیاده یک آمراد جع مرمعنی عمید که کھی جاتے این ۔ طاہر روستے بیں فع إدراک معجماعقل کے محمدتیں کے انخود رفتہ ہونا۔ آ بلے سے باہر اوجانا۔ برداشت ندکرسکنا که آلام جمع الم کی دکھ تکلیف ،

تو صرت على رضى الله عُنهُ قربات كر « سختى نوبُ الله عنهُ فربات كر « سختى نوبُ الله عنهُ اللهُ عنهُ الله ع

ولادت مغرب بروز جمد گیاره جسمادی الآخسر اور ایک روایت بین ماه شعبان اسطینه بری ب نام مبادک . کینت آبو محد لذب زین العابدین د وی د این واقع شهادت حضرت علی رضی امثر من بین دو سال کے تھے ۔ اور واقع کربلا میں شیئس سال کے بھے ۔ اور واقع کربلا

بعد از شهادت امام حسین رضی الله عنه محد من الله عنه محد من الله عنه في الله ف

ے دریافت کیا ۔ تر ہر اسرد جیبی میں اکر امامیت بعد حیان کے حیان کے بیٹے علی کی ہے لینی المام دین العابدین کی و رفات تريف القايمويي ماه في مايم بعد دليد ابن عيدالملك - مزار برايف برياليك امام عین رمنی افتار عنه در مینم سنده م عرم خراف عد سال - المدت ١١٦ سال و فكرامام بافرين زين العابيري فاطمير بنث امام صن طي الدونا ولادت یوم جمته - تیسری ماه صفر -اور ایک دوایت سے فرہ ماہ صور کھی در دید منورہ -

والادت یوم جمنه - تعیسری ماه صفر - اور ایک دوایت سے غره ماه صفر سخته در مدید منوره - امام معرد - کنیت از جعفر - لفنه باقر و شاکر دکمت شهادت امام سین رضی ادید عنه کے بین سال کے نکھ اور وقت وقات زین العابدین کے دلیرمانی مرایا کہ رسول ادید صلے ادید طیر تم کے بیم سے تم کی بوسر دیتا ہوں ورز گری نفح نقمان نہیں پنیاستنا ، دماشیم منوبنا ) کے حکم سے دماشیم منوبنا ) کے حکمت سے بدائش د

نام جعفر الو عبدالثار د الو القاسم - كنيت صادق د معابر و فاضل د طاهر لقب - دلادت إيم شنبه يا يكشنبه سترهوب بين الادل سكثه مد يؤد وفات دنين العابدين دضى الله عنه عنه عبد غود پنده سال كم نفع - أور إوقت وفات والد ماجد غود الم باقر چنتس سال كم أور ايك روايت سے اكتيل سال كم نفع كر بهارا علم سال كم نفع كر بهارا علم سال كم نفع كر بهارا علم الميده د گذشته د الهام رافي د سان المسوات علائم

دفات دوشنبه بندرهوی رجب سیم انجری بعهد منفئور دوانتی عباسی د بقول اکثر منفئور نے آپ کو نیر دیا ہ عر السلم إلى بينسم سال اور مرت المت يونتس سال . وكرامام موسى كأظم بن امام تعفرصادق فالله وحميده ام ولد ولادن بيم بكشنيه سأنويل صفر مثلة بجرى، بمزل الواد مابین مکه و مدینه - اسم مبارک محوسی كنيت الوالحين و الوابرايم و الوعلى - لفت كاظم و فيار و فيالح و الين ب أب اوتت رحلت المم جعفر صادق رضى الله عنہ اوا سال کے تھے ن حیدی الیسر میں ہے کہ ایک روز کسی نو وائد تے آپ سے جافروں کی بولی میں کلام کی ۔ آپ نے اسی اواز بیں جواب دیا ۔ جب وہ جیلا كيا - أو أسے روكا - رفت رفت أس كو امام الصابر - مبركدا والعله نيك سل امانت واوبه

کا کوشمن بنا دیا نھا ۔ چنانچہ اس نے آپ کو زہر دے دیا ۔ لینی باغ میں لے جا کر آگور زہر دار کھلائے۔ زہر کھاتے ہی فسردند محد تفی کو بغلاد سے طوس میں بے جا کر سب امانتیں امام مہدی کی جہاں مرفون کے تفين - بتا دين - كر بعد از بلوغ نكالنا -اور دفات کے قریب دفن کر دینا - اور ابنی مرقد شریف کی نسبت فرمایا -که فلال تفام میں زمین کھود نے سے ایک سنگ نکلے گا۔ میں پر کچھ لکھا چو گا۔ مجھ کو دیاں دفن ،

دفات المخر ماه صفر سطنه بجری به مضهد مقدس نه عهد مامون رشید . وکرامام الوسجفر مانی محمد بن علی رضی الانتونیک ورسجاندام وکد

 مه المه الم عمد - كثيت الو جعفر موافق الم باقر السي لئ الى كو الو جعفر ثانى كه بي - لقب تقل حد خود الله على الله المجد خود الله على بن موسل رضا سات سال كه فع - اور أسى وقت مر نبد المهت به منكن موسل المهد المهت به منكن الموسلة وقت مر نبد المهت به منكن المهد المهد

ان کے کالات د خوادق صغی میں ہی شہرہ آفاق ہوئے ۔ تو ماموں دشید نے شیفی ہو کہ اپنی محفی میں کا نکاح آپ سے کر دیا ۔ ادر آپ کے مہراہ مدینہ منورہ کو روانہ کیا ۔ ادر سالانہ میزاد دینار اُن کو روانہ کیا ۔ ادر سالانہ میزاد دینار اُن کو

بينها ي العاد

 سر شنبه ۱ ندی الجه ساله بهد معتقدم بالله عمر ۱۵ سال د بقول بعض معتقدم نے آپ کو زبر دیا - مزار قریب مرقد بند خود الم موسط کاظم رفنی الله عنه بخود الم موسط کاظم رفنی الله عنه بخود بند فرامام علی فی من مجمد فی وقی الله عنه و فرامام علی فی من مجمد فی وقی وقی الله عنه و فرامام علی فی من مجمد فی وقی وقی الله عنه و فرامام علی فی من مجمد فی وقی و الله منه مجری - فقد الله منه در در بدید ها دی الحج ساله مجری - فقد الله منه در بدید ها دی الحج ساله می می دو در بدید ها دی الحج ساله می در بدید در بدید ها دی الحج ساله می در بدید ها دی الحج ساله می در بدید در بدید ها دی الحج ساله می در بدید در بدید

بقولے در وسط ماہ رجب مخالتہ ہجری - نام و کئی تبت آپ کی موافق علی مرتضلی و علی رضا کے ہے - ابدا ان کو الر الحن اثالث کھتے تھے۔ لفت تنی و بادی وعسکری و ناصع و محتوکل و تناح و تناح

وقت دفات والد ماجد مجھ سال کے تھے۔
اور اُسی دفت مسند المامت پر جلوس فرایا۔ چرکر
صغر سنی میں جُبت کرامات و نوارق آپ سے
ظہور میں آئے۔ و کا اہل مرینہ منورہ آپ کے سطع اللہ اللہ علیہ دال کے مطبع اللہ اللہ علیہ دال کا عالم دالہ ہ

و ممنقاد ہو گئے ۔ خلیفہ متوکل عباسی کو الملقع ہوئی ۔ تو ان کو عراق میں مبلوایا ۔ اور سنمیر مرمن رائے میں جو اب سامرہ مشہور ہے۔ آپ کو اقالمت کا محکم دیا ۔ جس عگر آپ کا معدد ہوا وه مان متوطش و پرکین تھا۔ ضالح بن سعید ایک مُرید نے عرض کیا ۔ یا ابن رسول الشرصلی الله علیہ د آلم وسلم لوگ آپ کے بدخواہ ہیں انہوں نے معرف ملکہ میں آپ کا قیام کیا دیا ہے صرت نے دست مُبادک سے اشارہ کیا ۔ او ديال باغات فَيْسَ ويَوْ بِالنَّاعِيْدُ ولكش أس كو نظر آئے ۔ وُہ مُرید منتی کے بھا۔ آپ نے فرمایا۔ ہم جمال ہوں گے۔ یہ افات ہمارے ساتھ ہیں۔ الماہرا مان کی وشی سے نانوش نہیں ہوتے ظیفہ متوکل کے پاس مندی شعبدہ باز کیا متوکل فے اس سے کہا کہ اگر تو عبائبات دکھا کر امام نتی کو خیلت دوہ کر دے ۔ تو میں تم کو ہزار دینار دُول گا ۔ جب المام محد نقی متوکل کی مجلس له تاج دار مع فيرف كي بكر عه وداؤنا عن سلا في تقركا لا ولسند نری عے جیران شفرماد ہ

میں نشریف لائے۔ نو شعبدہ باز نے صبّ الایا شعبدہ بازی شروع کی ۔ حتی کہ اہل مجلس خنونن یوئے۔ شعبدہ باز نے شیر کی ایک تصویر ولمل بالی سمی ۔ صفرت نے ایس تصویر کو فرمایا کہ تو اس شعبدہ باز کو بکو ۔ اس تصویر نے مجبتم ہو کہ شعبدہ باز کو بکو ۔ اس تصویر نے مجبتم ہو کہ شعبدہ باز کو بلاگ کہ دیا ہ

دفات یم دوشنبر - آخر جمادی مخری - د بقولے دوم رجب سمعی بجری بعمد مستنفر باللہ - مزاد سامرہ میں نے ،

باشر - مزاد سامرہ میں نے پہر اور سامرہ میں غراف ہوس اور میں میں میں میں اور میں اور میں میں میں میں میں میں می

دلادت یم دد شنبه دیم ربیح الاول - یا ربیح الآخر سات بری و بغوی سات بری در مدینه منوره «

نام تمن كنيت الو محد موانق اسم وكنيت من بن على رمنى الله من لقب دكى و عسكرى خالص و ساح في و الله ماجد كى وفات ك و قت تيئيس سال كے تھے كہ جب تمسند المامت پر جلوہ افرون

الم مادى يك اشاره كے مطابق سے منسى نبېته كه مارويا د

کے کی خدمت میں کوئی مفلس کی اور افلاس کی شکات کرنے لگا۔ حضرت نے زبین کو کوٹے سے ماف کر دیا ۔ کو وہل سے یانسو دینار ن کے ۔ لینی آپ خوائی غیب کے الین تھے ہ وفات يوم جمعر ٨ ربيع الأول يا دين الآخر الد اسی نے اور اسی نے آب كو زير ديا تفا - مزار نقريب مرقد والد ماجد نؤد اام علی نقی سامرہ میں ہے ہ ورامام ابوفاسم محديث تفي المتون ورس م ولد دلادت شب جمله ۱۵ ماه شعبان مهم بحری و برواف سر رمضان مهم بجرى سامره مين ، لتب مهدى و حجّت و قائم والمتظر و صاحب زبان د فالم إثناء عشر به برقت وفات والد ماجد فور یا نی سال کے تعے ۔ اور مثل یحیٰی بن ذکریا و عیلی ابن مریم علیم السلام کے صغر سنی میں بدیم علیا اممت له غرب کا غربی کا خزائے کله امانت دار ه .

پر فائز ہوئے تھے ہ صلیمہ نواہر حضرت علی نقی رضی الشد عنہا الم حسن عسکری خرماتی ہیں کہ جب آپ ٹولند بہوئے تو مِن نِے قُلُ مُحَوَالله أور إِنَّا أَنْزَلْنَا أَمَد البَّيُّم الكُرْيُ پرسی -شکم سے آواز آئی کہ راکا بھی میری برمتا تھا۔ بعدہ کھر روشن ہو گیا اور حضرت زمین ير ات اي سر بسجده المؤلخ -جب الم من عمري رمنی اللہ عنہ نے ان کو گود میں لیا تو صاجزادہ نے رہشم الله الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ أور جند آيات قرانی بیصیں - شواہد النبوہ میں ہے کہ اب جب منولد بگوئے تو دو زانو ہو کر اور سبابہ بطف آسان كرك تفينك لى - اور فرمايا - الحَمُنُ لِلَّهِ وَتِ الْعُلَمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَ اور حضرت حليمه امام حسن عسكرى رضى الترعنها سے مردی سے کہ بعد ازاں رکھیا کہ شرفان سبر ہار اردا گرد آ گئے ہیں - میں نے امام حس عسکری سے اوسی کہ یہ عرف کسے ہیں۔ آپ نے فرمایا - کہ جرائیل علیہ السلام اور گدمرے ملائکہ رحمت کے ہیں۔ لیس جب آپ امام کے فرمانے بر اُن کی والدہ کے باس لے گئے۔ اُقد د مجھا ۔ کہ

آپ ناف بُریرہ ادر ختنہ کردہ ہیں اور آپ کے دائیں باُرد پر کھا ہے جَاءَ الْحَقَّ وَ نما کھن الْبَاطِلُ کا نَ ذَهُونَا الْحَقَّ وَ نما کھن الْبَاطِلُ کا نَ ذَهُونَا الْمَالُ الْمَالُ کا نَ ذَهُونَا الله

امُنِ مِرْوَمِم فَيْدِيدٍ كَا إِنْفَاقَ مِ كَم مِيدى كا تلود بو كا - اور باسطة اجتماد و أبتام الم عالی مقام کے کا عالم عدل د داد سے محور ہوگا مراس بیں اختلاف کے کہ امام موفود امام محد بن عسكرى رضى الله عنهُ ہے - يا كوئى اور حضرت بين از أولاد سيرة النسا فاطمنز الزبرا رضى الله عنها - ابل سنت والجاعت كاعتبيه ببي ہے۔ کہ دُہ المام آخری زمانہ میں متولد ہو گا۔ ادر امام محد بن عسکری مهدی موعور نبین دجیما كه يشخ ركن الدوله اسمناني قدس ابني كتاب عُموه میں انکھتے ہیں کہ محد بن عسکری رحمنہ اللہ علیہ جب نظروں سے نائب ہو گئے ۔ تو اوّل دائرہ ابدال میں رہے ۔ بعدہ ترتی فرما کر برزیرہ تطب اعلى بينج \_ بعده وفات باني اور مدنير منوره مين مدفون پوکے د

المعدر بدائش آپ کی ناف کاشنے کی مزور ندنہ پڑی کے موراؤں کی مرداد

المریخ کتے ہیں کہ مہدی موعود محمد بن حسن عسكرى رضى الشرعنه كا لغنب ہے۔ وُہ اب یک سردایهٔ سامره میں مفقی ہیں ۔جب ادادہ ابردی ہو گا -نب ظہور فرماویں کے ن تی دہی ہے کہ اہام مواد اور ہیں۔نام وكُنِّت ان كى أور - نام والعين شريفين كا موافق نام و کثیت وغیره مضرت رسول مقبول، صلے اللہ علیہ و آلمہ وسلم کے ہو گا۔ اور ابدال و اصحاب کھٹ اُن کے ہمراہ ہوں گے ۔ ادر فر کا سنوں اُن کے پیش ہدگا ۔ اور ہر دو كتاب اسامي سفدا اور اشتيالي ان كيسانه ہوں گی ۔ اسامی احیات و اعدا کے تبغیبل جانی کے ۔ اور بارہ خلیفہ اہل بیت بنوی آن کے بعد دُنيا ميں ہوں کے اور خناد مدفوات بيت اللہ كو نکال کہ تعین میں لائیں گے۔ تعصیل اس کی فصل الخطاب و نتوحات كمية بين به ه ك المميردُه فزوس جواسي أي كو باره الم كي فرف مسوب كراس ك نیک سے براوگ کے دوست ہے دھی ہے دونی شدہ - زمین مین دونی کیا كيا ك تقرن مي لالم - قبض كرنا - اين خرى مي لانا و متافيح فرن فطراك فطاب غوظ التقلين سيدم الترسيط في الدين في الدين في الدين في الترسيط في فدر التدريج القادر التيلاني فدر التدريز

بر حضرت رُسل و انبیائے کرام علیم السلام کے ہمیشہ محمد و معاون رہے ہیں - جس ا طرح حضرت رهول الثقلين ضلے أدل عليه والم وسلم كا نام مُبادك دافع بليّات انباء ومملَّ سابقہ کا تفا۔ وَلِيا بِي جَلَّمِ ٱلْوَلَكُ مِتْحُ للا يده حضرت غوث الثقلين رضى الله عنه عالم کے فریاد رس اور دھگر برناؤ پیر بس اور جس طرح اصل فرد رسالت و جمله كمالات و الحار جردتی و مکوتی و ناستوتی کا ور حفرت رشول التقلين صلے اللہ عليہ و آلم سلم كا ہے۔ دليا ی اصل لور غوتیت و قطبیت و دیگیر کمالات ولایت کا قد کا رئے مبارک جناب غوث، التَّقلين رضى اللَّهُ عنهُ كا ہے - أور ببي بلاث تما كه شب معان ميں جب كل ممود كائنات الله مدلار من بهارات سه مدلار سه بوان ادر الله م منورجم منورت كرد

تم کو نہیں بڑو گئیں ہ قدوۃ المحققین شخ می الدین فتوحات کمیے کی جلد سوم میں فرماتے ہیں کہ شخ عبدالقادر جیلانی رضی افتد عنه کا سا تصرف فی العالم کسی کا نہیں

كانبضه ك مرانب عاليه - اعلى مرتب جمان مين نبضه و

تھا۔ اور یہ فرد وجید کرتا فرید بھی قوید کے ہی اِن کی مجنوبت البیم جلوه گرتھی کہ انس و جی ا کے دربار کے سامنے سر مجھاتے تھے ، شيخ الو القاسم لمني بجبت الامرار مين آب سے نقل فرائع بس كر حضرت رضى الله عن في فرايا که جب کسی کو کوئی معبیت و حابوت بور شتر على در پیش أف - أو ميرا نام مهاري ، ونشاء الله دُه سب مصائب و شدايد رفع دنع ہو جائیں گے د مشكوة مرفي مين قفته حضرت موسلي عليه الملام اور ملك الموت كا لكما ہے - يونكر ورجم شهراء کا درج صدفتن سے کمتر ہے۔ اور شہداء کی حیات نفتی قرآنی سے منصوص ہے ۔ کو اس سے ساف واضح ہے کہ صدیقین کی جیات ہ نبت مشہدار کے بدرج اول ہے۔ اور انبیائے کرام کی سب سے آڈل ۔ سو حفرت غوث الثقلين رضى الله عنه كے تقرف جيبا له ور كيا بيل موتى ك توحيد كاسمندرس سختى كامعيني ه سختیاں نے مون کا وشتہ کے سے داک مے شہید ۔ مجامد م

حیات میں اُور قبل از طہور بعالم شہادت فرائے تھے۔ دیسا ہی تفترف عالم البرزوخ میں فرائے تھے۔ بسیا کہ نفات الانس میں منقول ہے۔ کہ اِن کا تفترف فی القر دلیا ہی ہے جکسیا کہ فی الحیات تھا ہ

كه چيزول كا او جانا - بن جانا تله كن امركا سيد بيد البيد ا

"من الخير!

قرال محن وحائل مراف مُترِدُمُ وَمُعَوّا بازده سؤره نزلف و دُعائے جُنج الوش ولائل ليراث الملاحي مُظَيْوعَات ... مذيبي - ادبي على اور اخلافي كيابس = افسانے زباول وغیرہ = عورنول اورنحول كمك مقداط بحر فهنت كن مُفت طل كي

وسلسا العليم الإسلام مون سيلسله فاولك برسلسار تعليم الاسلام حفرت ولأنا غلام فادر صاب بعيري مروم كي اليف مسلسلة وبنيات نهايت أسان اورليس فاس لكما أليا م كرجور في يحاكو اسانى سے مجھ ليتے ہیں۔اس سلسلے كى كمل فررت ديج ذيل ہے: اسلام كى الماكتاب -اس مين أداف اخلاق مندولفا رئح اورفضا كن فرائ جدين اسلام كى دومرى ب ساس بس تمادروده كے دفتا كل مفتل درج بي -اسلام كي ميريكاب اس من الله وزكاة يح وشرى وشرى وير اسلام كى يوقعى كتاب - اسسى باح بطلاق اورمبرك ميك دريج إي اسلام كى پانچين كماب يسرائل رضاح ذوكرفتوحات يوب وجم كا بيان ـ اسلام كي هي كتاب : فرآن شريف كي صور ترب كي فوا من اوراد و د ظا لف اسلام کی ساقوں کاب-اسلام کے عقابد اور احکام وغیرو -اسلام کی اُٹھوں کاب مقلد اور جر مفلد کے مفائد اورسائل ذیجے رفقوی اسوام کی فوس کتاب- نظاح جمیز وطلاق ونیره کے سمالی استلام كى دسوي كلب - رسول كرم كالأن واحديثقامات متعالده خصوصًا عجالس مولود شراه می رون و فیره اسلام کی گیارهویکناب رمسکار مصممت انبها میبوت معراج جسمانی معول اكرم - نزول عبلي وظهورامام مهدي كابيان عيد طف كابنه المكت سراح الدين اير فسنزاج أن كتي ميري إذار الاير



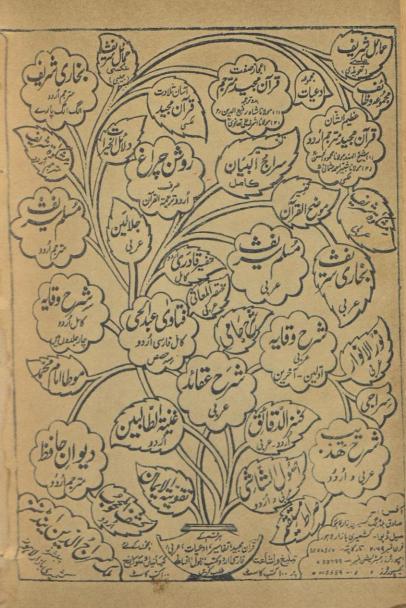



به أميد يرور د كارعام الملاكى ياتولياكاب مولانامولوي غلام فن درصاحب ببلشرز شيخ غلام حبين ايب المنز كشيرى فزارلا بو

يشيء الأرال تخلى التحييدة ائيلام كى يانجي كتاب أليحندة للبودت العلمين والقشاونة والستلام علاتية ونسيينا مُتَحَمِّد والبه وَافْطِيهِ وَإِهْلَ بَنْيَهُ اجْمَعِينُ بضاع يعي تنزواري كائيله جب كون يجة كسى فرن كا دونين قطب دوره كي یا کم از کم ایک یا و و قطرے اس کے بیٹ میں چلے جا بی خاہ وہ دیتان کو جوس کر سوے یا دور صد نکال کر بجے کے طق میں والاحادث منرطب ہے۔ کہ بج الربائی برس کے اندرہو۔ اور صاجبین کے نزدیک دو برس کا .اگراس مدّنت کے بعد ہو آہ . اس سےرضاع تابت بنہیں ہوتی ہ جس عورت كا دۇرھ بيوے و اس كى ال بن جانى ب جنتے محرات اس کی والدہ حقیقی کے سبب ہیں۔ انتے ہی اس كے سبب حام بين - ليني اس عورت كے رسف ية داد مله شروع الله تعالم كام سے جو مخفظ والا جموان سے كله سب اولي الترتفاك كيواسط ي جرورد كارجافل كاس اوردرود وسلام بالصلال اورمنى ورصف الشعليدوالبرولم اوران كاصوالون ادرارل بسياسب بيسف حق كلا (الورسيدة عبدالورخطيب جائه مورزك ورمزل رشر ويساواللي الم

فوالرحم محرم اس برسرام بین - اگر دو ده بینے والی لوکی ہو تو عورت مرضوفہ کے مردان ذوالاً رصام محرموں برینی بی سرام ہوگئی -اور خاوند اس مرضعہ کا ارط کی با ارف کے کا باب ہوجادے گاجس کمسی اور لواکی با اوا کے لئے اس عورت کا دودھ پیا ہو - وہ بھی اس لوکی اولے کے کاتفیقی بھاتی بن جا دے گا۔ مراد بیر ہے کہ دود ہو ہلا نظالی کے لوکئے بروہ ولوکی سرام ہو گئی ن

اس رفایی اولے کے بھائی رضاعی یا انبی جس نے اس مرضعہ کا دو دھ نہیں بیا وہ و وسری اولا دشیر خوار وں سے کے انبیت برادری کی نہیں رکھتا ہے جب عورت کا وُو دھ باتی سے ملاکر بلا یاجا وسے تو دیکھا جائے کہ اگر و و دھ فالب ہے تو اس سے رضاع خابت ہو جا گی ۔ اور اگر بابی فالب ہے تو بھرضاغ خابت کی ۔ اور اگر بابی فالب ہے تو بھرضاغ خابت کو کھلا یا جا وسے ۔ تو بھی تخریم خابت نہیں ہوتی ۔ اگر دو و دھ وائی کے ساتھ شامل کرتے بلا بیس لو اس سے حرمت رضاعی تابت بیس و تی ۔ اگر دو و دھ وائی کے ساتھ شامل کرتے بلا بیس لو اس سے حرمت رضاعی تابت بیس و تی ۔ اگر دو و دھ دائی کہ سے دو میں دی ہوتی ۔ اگر دو و دھ دائی کے ساتھ شامل کرتے بلا بیس لو اس سے حرمت رضاعی تابت بیس دو تا ہو تا

اگر مردہ عورت کا دو دھ نکال کراؤ کے کے علق میں ڈالا ماوے قریمی حرمت رضاع تابت ہوتی ہے جب بری کے دو دھ کے ساتھ ملاکر ہلا میں ۔ اگر عورت کا دو دھ زیادہ ہے۔ تو حرمت تابت ہمگی ۔ نند

له مرضعه ر دُود ده بلا نع دالى يله بهاى رضائ . دوده كابهاى تله رضاع مع و مرابط بالمرفط المنظم المراد و و المراد و المداد ما موالد معباح المينراد .

ار ودورتون كا وووصد ملاكر المسك كوبل باجا وس كا . توام مال اورالولوسف کے زودیک حرمت - ضاع اس ورث کی ہے جس کا ووده غالب سے - اورامام محار سله رحمته الشرعار كے زومك بر وو کی جریت ٹابن ہوتی ہے رہ شهر آمدوم بافارس في كابيان روابت من كرمشهر مكرمين بطرس اور بوضا ووبها في تحف بطري اس تهرك مشرق كي جانب ربتا نقاء اوراد حمنا مغرب كي طرف ليمنا كايك لط كي لفي يحب كانام اعوره كفاء اور بطرس كي بي ايك بلني تهي جس كا نام صفوره كفا - بيت كا إنا عقد كراف كا الده الا ارمرطاؤس صاحب واركے باس بيغام بيج كراس كى دفر" رمی اسے شاوی کی اور مرم کوای کے باب کے تنبرسے اپنے باش بليا- بيغورت بطي منقار وحله ماز تفي يجب دُه شهر مين اخل ہوئی تو دیکیھا کہ اس شہر میں مال جو متاع بکثرت اور تعمنیں میتمار میں اور بانندہے بھی نہائیت مالدار ہیں۔ کیوں کہ داوا ر بہناہ ہن مضبوط و بلند تھی اوراس کے تمام یا غان سرمر تھے۔ دیکروہ اپنی اه الم ملب بمرادي حضريت الم عظم في الشيعة ادرالولوسف ال ك فالروث بين جوابية زيتان لفضاة فيصله المحمداما عظم حشرالتدعليك شاكرين اجنوں في ٩٩ ترم أكل دين سي محميل يون مين محق منز فقد مجي بين كله مكار-نَّوْ تَدْبِرِكُنُمُ إِلَى إِلَى مَالَ وَمِنَاعَ . أَسِابِ ١٢ الوَرَثُ يدفقا النَّالِةُ

وابدسے تخلیمیں کنے لگی میں نے اس شہرسے بنزاورکوئی شہر مضبوط اور بلندتر نهبي دمكيهاكيانؤ نهبن وتكييتي كروسط شهر میں بہری جاری ہی اوربسب و اوارشہر مناہ ے برطرف سے یا سیداری ہے مصراس نے وا ہوسے بوچھاکہ با بی اس شہر کا کون نھا دابینے کہاکہ مالک نمام بلادروم کالونان سے بلاد محود بر تاک یا وشاہ طبحاؤس نبثا ارساؤس بن مبطاط بن مبيكلا وكن بن الاصغربن لعيقي بن اسحاق کا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس تے اول بیت حکم ت اسخ شہررومنرا لكبرسے بين بنايا تفاجس سے اس كے بہرت مطالب صاصل ہوتے تھے اورعیات امور روسے زمین کے اس سر منکشف ہو نے تھے۔ اس سے اس فن کوا منی طبیعات سے ایجا وکیا تھا اور اس حمن کو بھرب زرکٹیر مالک روکتے زمین بر جاری کیا تفار اوراس کی منفست سے سو ومند ہوا، طیماوس کے بیلے اصطبنول الی نے اپنے باب سے درخواست کی کراگر آپ مجھے اجازت ویں تو نین اسنے نام پر آیک شهر آباد کرون چنا نخیر با ب نے حب ورخوارت ا پنے ملک کے کارنگے وں کو جمعے کیا اور ان کو اس کے سرو ك ويا- اصطنبول في اليني محوّده منهركي ولوار شهر بناه کھوائی اور جار برس تک این امتام سے ستر تعرف كروانًا رہا ، نين الحبي به شهر نصف كے فتريب نيار

له تنهائ که درمیان که منکشف نا برسه منعفت فقع نارد. هه مجوزه بخرار بوار که تور را باد

ہوا تھا کہ ایک کا شکار ہوا ۔ اس کی وقات کے بعد اس کے بعظی قسطنطین سے اس عمارت کو اِختام پر بہنجا یا جنائح اب ہے شہر اصطبنول اور قسطنطین کے ناموں سے مشہور سے ۔ لینی اصطبنول باب کے نام سے اور قسطنطند بیٹے کے نام بر اور الیا ا تفاق ہوا مناکہ اس کا بابطیاؤی بادشاہ جب ملک فتح کرتا ہوا بیاں تک پنجا تو بیاں کے جيشم مار اور وحله كو و كله كراس سرزمين كو نبهت بدندكيا اور اینے ارکان وولت وارباب سطنت کو طلب کیاکہ كه وه سنظمين مشخف بالهم ملك مثهور تنفي ليني ملك كهلاتے منے . جيا كيران سے بخوره كياسى بيال ايك ايسا شہر بنانا جا ہنا ہوں کہ روئے زمین برمننی اس کا مصبط اوربلند تر نه بو . ليكن اس طرح بنف كه برايك تم يي سے اپنی اپنی فات سے ایک ایک شراور ایک ایک برت تنادكت كرمجوعاً الك شهر عبب وعظيم آباد موعائ ان سب ف قبول كيا اور بيركم راس باوشاه بهم سبآب كاحكم بجالالة بين) اور رخصت بوت اور ابني الني حدود شهركا خط ليجوا كرمبوان نشاشع كبا اور اطراف و بلاد واتصاف مالک سے معار اور کار بگروں کو بلوا کرمرایک ملک نے تطور خاص اینا اینا شهر برج حام د کنیه تنار کردایا جب بنیاد ان

مله اجل. مرت مله بناورشهر مله مک کے کنارے ،

شہروں کی تمام ہو جی بادشاہ مرگیا تواس شہر کا نام آمد رکھاگیا کرجب مرت بنا سے شہر اختمام کو بہنچی تو مدمند کر بادشاہ کی بھی تمام ہوئی۔ پھر وہ سب بلوک اور ملوک ناد سے ہمشہ وہاں کے وادث رہے۔ بہاں تک کہ پیطری اور بیرمنا کو واریف پہنچی۔ بیرسن کر مرم کو وا ہے کے بیان سے تعجب بہما ،اور اس واز کو

بطرس کے ہاں ایک بیٹالا درن نام کھا، جاں جہاس نے
اپنے بیٹے کے واسطے اپنے مہائی لاحنا سے اس ٹی بیٹی صفولا
کی اس مشرط پرخواست گاری کی کہ اگراتو اپنی بیٹی کا عقد میرے
بیٹے سے کر دے فو بیں اپنی بیٹی کا عقد نیرے بیٹے سے کرد دلکا
پرخنا نے نامنظور کیا ، اس واسطے ان کے درمیان طافتنہ و
مرتب ہر یا ہوگیا ، اور اس مشہر کے اوسط شہر میں ویوار حد کھی
موئی بھی جس میں دروا زے تھے ، سب وروا زے بند کھی
اور ہرایک اپنی سرحد میں مشخل لبکا دخود ہتوا ،

له پشیده که مهانی

وام سے دعوات کی جنگی کہ ان سب نے طعام ضیافت تناول کیا بعدازاں ان کے لئے مثراب نیر آلود منگواتی جب ان کوشراب بلا في لكي تو وه سب مركمة - اسى طرح اس في يوحنا ايف تور ادراس كيدين كوتعي وبهى شراب زهرالود بلاكرمار والارتفاق مالک و ملکه اس ملک وشهر کی بهو کرایک اسیابی بناماکه با د روم میں کہیں مد بنایا گیا۔ اس کے اندر ا برصحن میں بھینے اور دنگ برنگ کے بیفرنصب کوائے۔ داواروں کی لاجور ی کارس مرص نگار کیا اور روسے دیاج زرتاج طکوافینے اور ہر شہرے وان مشامير طلب كئے اورائل بلدسے وكد ان رحمظ و كان تا دور كركايان عدالت كستري كى كه تمام ابل شهرراصى جوكراس محرض سرت کی شکر گذاری کرفے لگے اور ان لوگوں کو اعلا فدمات برمامور اورمزيد الغام وألام سيمشكوركما اورفهروان کی دادرسی اور دادگری کاس کر طوف د بر حکد سے فلا ان الرجمع بو في عرضك ملك مريم كي سلطنت سين بلاو آمدس إن برس گذرہے تھے کہ عیاض بن غلم رمنی الڈرعین ور ان کے امحاب الاسب في ال مدينة ولو كيرلاا -روایت سے کرعیاض بن عنم نے سعید بن زید کو بات اوم پر اور معاد کو یا مجی الجنبل میر اور خاار کو ما مجی الماء مرتبعنیات لهارحب ملكهم بيريخ بيرونكيها اورمعلوم كبيا مكصحا برحصار كيطهاني له کمایا که مباون فار که مشبورازی که احوس ادر بیزاری هه روم کادروازه مد مصار فاد

يرمنتعديس - نو وهُ خود موار بهوكرايين كيشے بين أو ي اوراين ارباب وولت کو جی کرکے ال سے کھنے لگی کہ تم سب اس بات ہ خوب نفنین کر لوکہ برعرب تہارے شہر میں آپٹنچے ، بلکہ تہا رہے کھروں میں داخل ہو گئے ہیں مان کے دلوں میں اس تنہر کے لینے کی طمع بند اورة بوب بانت بوكه به شهروبار بكركا تفال ي جب اس كو انہوں نے کھول لیا انو نمام و بار مکرمبرے باب کے قدمنہ سے تھیں لیں کے ۔ اس صورت میں دین سیجی بالکامضمول دست ہوجاتے گا۔ محر ان شهروں میں مطلق ذکر اس کا ماقی نه رہے گا میں خوب جانتی ہوں كهي ملوك دين نصرانه مين مشاراليهم و ناموريس . وه سب منتظر ہیں۔ کہ جاری جانب سے کیا تدارک ہوتا ہے اور ترسب سے بات کھی خوب حانيخ بوكه بهشهر نتها لاالساعمية اورمضيوط ب كرعرب ايك موبرس مقا دمن ومحاصرہ کرس کے تواس بر فارر نہ ہوسکس کے اور قابوينه باوي كے - لازم سے كه استے م خاندان ومال ومماع كيلية فال كرو- اورشهرمناه روط فدكران عراف كامقابله كرو- لعداداك ملكه مذكور نے قبیلی ورہمان و اكار بزرگان نصاری كوطلب كركے ان كوحكرد باكد ابل نهراورك سيحلف ويهداس امركاليوس كرسب بالاتفاق مک دل هوجادی ، روپوشی مذکری اورگھوں بس بنجیب کررہی ، جنانجیران ماتوں برجلفٹ وعبدلیا گیا ، آخروہ لوگ دلوار شہر اله عندرا عد ناجز وله والاعلى على الدين في وف افاره كماكم و

مل تالا مخدراً عله ناچز ہولئے والا عله علیا ق عدی جن کی طرف افارہ کیا گیا ہو عد برابری کرنا طاحه جاروں طرف سے گھر لینا، کے گھر کے میاروں طرف جار دیواری شدہ عالم میا دری کھ نام لوگ شاہ فتم ،

يناه يروط و كنة اوراساب آلات وبهم درست كية اوسلب و عذبر باكت الك أده كوبري في مفاطت كے لئے منولي كيا ا روايت في أحب عمياض بن عنم رضى التدعية الحد و مكمما كروه لوك دبوارشهر مناه تر آباده حتاك وقتال بولكة بس قراب لخدا يند نشكر تے سرداروں کو جمع کر کے فرمایا کہ برفکر منہر ہود بار دیگر کا سرمنے جم حق حی تعالے کی مدد سے اس کوفتے کرلیا تو ہم سارے و بار مکر کے مالگ بوجائل کے تم دگون کی کہا رائے ہے جنگ کس طرفت برکیا جاوے جن اعداء اللہ فاس فلولندي كي طرى مضبوطي كي بت يتب فالدرضي الشاعِن في الما دباءات امرهم مالك بلاد بوسخ إس أومحض سرعنا ين خلام زبقيت وكثرت تؤواور لذبب اباب وسامان ك بلكرى تعليف الد كتيات ان كرديا . اوراميد رفحت إلى كرحي تعلط بذركت ابيت رسول اكرم صلے اللہ علیہ وسلم کے اس کو تھی فتح کر دیے گا کہ ویک اس نے اپنجاب معه وعده فنخ اللام كيام كالبية اكريدق البين فتهرك برجها رطون البط فنال كييل كئي ہے او ہم كواميد سے كريد امر مارے كنے زمادہ ز سہل سے ۔ اردہ اجماع را قامت ری کے اوم صروانقامت ركتوكه الخام مبركا نعرب جاسة كرصورت اس فورت كوابك نامد فكفتو خوف ادر رجا برستمل بوبعني اس كوبيم بلاكت سے دراؤاور مروه وو آئيد كامن سي كما نجب بي كرفي تعالي اس كه ول كو إنمان كے لئے ملائم كرہے يا و و ابنا ملك لطراق صلح ہمارے ميردكر وسے جنا کیے عیاض رضی الشدعن الے فلم دوات أور کا غذ منگوا را ال عورت كو مرخط لكرها -

## مضمول خط

يسميالله الترضلين الترجيه

وَصَلَوْتُهُ عَلَىٰ سُدِّدُ نَا مُحْمَدُ وَ ٱلِهِ مِنْ عَيَّاضِ ابْنِ عَمْ الْمِيْ جيوش المشلمين بأدع بيعة وَحُ بُناد بكرا لي مُن بِي الدَّاينة أَمُّنَا بَعُ مُن .... الله لين مروع اللَّه كمام مع وَفَرْ عُن كَ وَاللَّا اللَّهِ فهربان بيئ اور وروو لا محدود عارس الخا حضرت صلى الشعابيدوسلم اور ان كال بر . مي خط عباض بن غنم كي طرف سے بعد كدوه مسلمان الى ان لشكرو لكامريد جومدود بيعراد ربار مرس واروس مرم داريه كى طروت بكھا جاتا ہے ، واضح ہوكہ حق مبحانه تعالے لئے ہم كو تعون والدودي هيئ اور تمام اقدام كفاريهم كوفروز مندي بخشي سي بهم مالك كفارير قابض وقادر ہوئے ہيں۔ ہم لجس مثرين نازل ہو ہے۔ ج نشكر بهارے مقابل ميں آيا . اس كو اتم ف فكت دى . كيو ل كه غليه تسلط مخصوص واسطين تعالا اوراى كے رئيول اور مومنين كے ب اور فلورتيرا فلو تدمر سے بہت بلنداور طامحكم بنيں ہے. كر وَه فلحه مينعة بنايا بمواسليمان عليه السلام بن داورد كاسه - اس برايل اسلام نازل موسئة قراس كونعة كرليا اسى طرح فلعه لعليك وصلب والطاكبيرجووا رالملك مرقل بادشاه كاسيد منسلط مو كييز بهادي واسط جومشكل بش آى كى تعليائے ہم يراسان كردى اور اسى امركاحي تعالي كابنى كتاب بين بم سن وعده كياسية ك تسلط عليه على مينور ماز ركفين والا ١١ م وْكَان حَقّا عُكَلِيناً نْصَلُوا لْمُؤْمِدِينْ - فِين نَصْرِت مومن كيهم برواجب ور لازم ب لبرص وفن بها رابينا مرتخبه كو يلي ميرزنگ بهار امركاتكم رك . كراس صورت بيس توسلام ت رسيد كى بهارى فخالفت س يريمبزكر . وربنه ندامت أنصائع كي جب وقت بهم فخالاه وكيا وفوراً نزے بال وہ بنجیں کے ہم و، نہیں کہ بڑے دین ہر یا برے کی اہل بلد کے دین ر زروسی کریں کیوں کری تعالے نے فرایا ہے۔ لَهُ إِلَّهُ لا خِيلَاتِينَ لِعِني المروين مِن جرك ناجاز منهي -الرُّنوباعثِ افوداري افرد مع سے لي احتان في كرے كي - نو بنتي اس كا عنقريب عنو بوجائة كا مبياكري نعال ففرمايا بعد فسُنْعُلْ فَي مُنْ الفيعَا ناصِمًا قَاضَلَ عَكُولُه بعني فريب مِهُ كَد فَمْ طِالْدِكَ كَد كُون عَاجِو رُبِ اس بات میں کہ کو دئی اس کا ناتھرو ماور نہیں ہے اور کمترکون سے۔ کہ كرزت الصادسامان كارازيس اورسام عيداوير بندكان و فاصگان فدا تعالے کے ا

خط لبیٹا اور لفا فہ پر مہر کر کے مجابدین میں سے حرف ایک ہی التحقی کے حوالے کر کے اس کوئکہ و یا کہ فریب اس قلعہ کے جاروہاں کے لوگوں کوخط وسے اور با نتظار جواب نو هف کر جہاں جر کہ تحقی نریق کے لوگوں کوخط وسے اور با نتظار جواب نو هف کر بھیاں جر کہ تحقی کہا تا اس تحقی نے نامراس کہا تنہ ان تو گوں نے اور بیا اور نامر برنیچے منتظر تھمرا رسی بین باندھ دیا ۔ اور بیا میں ملکہ مریم کے باس بینچا و یا ۔ اور بیا ھا گیا جب مریم کے باس بینچا و یا ۔ اور بیا ھا گیا جب مریم کے باس بینچا و یا ۔ اور بیا ھا گیا جب مریم کے ایس بینچا و یا ۔ اور بیا ھا گیا جب مریم کے ایس بینچا و یا ۔ اور بیا ھا گیا جب مریم کے اس کا مقدمون سمجھا تو اپنے اعیان دولت کو جمع کرکے منوب

له بدروائ که مدد کار که اعمان امرام

كيا - اوركها جركها مير ففكوب في بهم كو لكماها اس بات بي تم لبا کینے ہو۔ انہوں لنے جواب دیا سے ملکہ جو راسے آپ کی ہو۔ وہی بتربع بوظم أت كي وه بحالادي . نتب مريم نے كما الے فوم! تم جانتے ہوکہ ناکورہ ہے۔ نه عار ۔ اگر ہم ان و لوں کا مرتب کریں کے فا ابل روم ہم سے ننگ وعاد رکھتیں گے۔ کرتم نے اپنا شہراور قلد کرنیکر حواله كرونا - كم تنهادا محامره شسال معركا بحار شابك مأه كاندوس دن کاچنا کنے برنتر تبارا دوسرے شہروں سے عکم ہے بجب تم كوحاجت بو نو تمهارے واسطے اندرون حصاركي دراعت اور ماين موج د ہے۔ تمام جزیں جن کی کمہیں کو احتیاج ہے۔ وہ سب خلعہ سى جسما بن داورميزت ياس مجى ملوك ومار بكراف ناك فكقة بين-اوروعدے کئے ہیں ۔ کروہ اپنے اپنے بہاں سے میری امداد کے لئے لشكر بقيجيس كے - بيان كوالى مشوره نے عرض كى كدا سے ملك برائے آپ كى بېترين دا تے ہے . جا ہے كہ آپ اس فؤم كوايك نامر السے مضمول كا تكنفيئة ماكه وأه بم سي فطع طمع كرين بينا بخر نامه لكممّا كيا جى يى بىرىدورى كو

تبارا نامدينها مطلب معلوم بوار نم نے بوا پنے حق بين وكرنفر و خدا كاكيا ہے . كيا تم نہيں جانتے كہ برج نے كم كو دہلت دى ہے اور تم و دہل اور مطان الحبال نہيں خچورا الفعل تم سے درگذر كيا ، بعداس كے تم سے مواخذہ كردگا ، كو يا تم لے سروست الوك ادر ملوك ثادوں برقبضہ و تملط كيا ہے - ميں تم بران لوگوں كو ميج تي ثبول ، كہ جو نہايت سخت بازو ہيں اور تعوارس ان کی تیز این را در در در اندکرتی بول نظر برنشگراور کمک بر کمک كددة ترسع بدلدلموس كاور بندكان بيج سعقده عارماكس كيني ان كوي في معنوب وكانك وعاديد الكاندادك وي كي بين ده نهين بول كدابنا فلعرقهار يحالي كرول بس تم جا بونو بيال رمقام ركهو باكوني كرجاوا والسلام زاس فامركوايك وورس بانده كرنادبر مح آگے مٹرکا دیا اس لے کھول کروباض بن عنم رصنی الشرعن کہنی من اسلام وبا- انهو في تحجب أوه نامه رفي صا - اور صنمون على سمحد ليا . نوفرابا بم في زكل كبا . خدا دندع وحل ير اور اين كام كواس كرمبروكيا . اورمر آميت يُراهي إ وَمِن بَنُوكِلَ عَلَى لِلَّهِ فَعُورِ حَصْبُ إِنَّ اللَّهِ بِإِلْحُ أَمْنِي لِا فَلْ مَعْلَ لِللَّهُ إِلَيْ مِنْیُ نَدُدان بِی جَو فِی مِدای پرنوک و تکبیر کالے خُون العال کے ليّ كاني ليني اس كي قضائي حواج كي واسط بس سيّ ميول كمون تعاك. بالضوراية امركو بالغ وكامل كرك والابت بباك الدلفاك فيرش ك واسط الك مقدار مقررى بي

روایت ہے کہ عیاض بن عنم رضی اللہ عنہ اس بات برآ مادہ ہوئے کہ شہر کمر برخوداً مُرت کریں ۔ اور ایک دستہ سواروں کا بھی ناخت و تاراج کے واسط شہرائے بناج وسیافارقین مزیصیا جائے ، اس عرصہ میں صدائے نافوس گرش زد ہوئی تو عیاض شنے کہا تم جا نتے ہو ۔ بین نافوس کیا کہتا ہے ۔ وگوں نے کہا کیا کہتا ہے عیاض نے کہا ۔ بیر کہتا ہے کہ جس وقت رسول خلاصلے اللہ علیہ و آلہ و سلم نے اپنے بادرع وار علی کرم اللہ و جہا کو معہ ایک جماعت شامین کے اطارات و جوانب بہوک پر نافت و تاراج کر نیکے واسطے جسیا ، گذراک کا ایک واہرب کے ویرمیں ہوا ۔ وہ راہرب

له تعداع : اعرون كو يورا زنا و

لاقرين ميونكما على كرم الله وحدية في جواب ديا الشرقعالية اوراس كارسوّل ببترجائية بين . يا على يا خرجائية بعو . توعلى رضى الشرعية كما . إكريه وانوس كَشْلِيتُ العَصْلَامُقَدِّمًا فِينَى النَّامَ وَهُلَّامَ عُلَا إِنَّ النَّهَا تَذَا عُوْ تَنَاكَ إِسْلَوْنَ ا وَاشْنَعُنُلَتَنَاعُنُهُ النَّوَى مَامِن يَوْمَ يَعْتَى إِلَّا لَكَ الْوَعَلَمْنَا يَا يِهِيَّ الدُّمْيَا شُرُطا مُامِن يُوْمِ كِينِي عَنَا لَا الْمُ لَعَلَ ظَهِ رامِينًا مَامِن يُومِ يَضِي مَنَا إِلاَّمَا أَوْنَا جَمْ لاُفْد ضَبَّ عُنَّا وَاوَالْبَقِي وَاسْ نَوْطَتْ وَاوا أَلْفَني . يعِيّى اسے و نزا زا و وجارى مذكرد ميجه وجه كرنتال كام كرية كيول كردنياجم كواغ اكرفى بيته اور فرمي مين والني ب اور بم كواين اموريس مشخل كرتى بري كل بم و كمصر كي . بعن فامن على ح كي و تلفنائ ومكفيس كدرنا گركه بركه برارى صلاتي كابوتا شيريا بهاري بلاي كارات دنيا كذي ابيف امور كوجع ركتو الصونبا واظءابن كاموس من منعدا ماده دمو اورجور وزم كذرتا ہے۔ وہ ہماری بیٹھے مازگنا مسے بو تھیل کرنا ہے ،اورکوئی زمانہ ہم مرتمس گذر ایکر يكه مارى غفلت وادانى مي بسرووتا سفة بيال تك كرم وارتبقاءكم صالح كرفي اوروار ففناكواب وطن جانتهين بيرانين شن كرامحاب رضى الدعنها في كماات فرزندعم يسول التدمسط المدعليه وسلم كما بدياتين تعلق جانتے نہل علی رضی الندع نہر کے کہا ان بالوں کو سوائے بنی اور صدلفتين رضي الشرعنه رك كوني تبلي حالماً - روا يمند كي دبيع سليمان نے موسط ابن مامرسے اور اس سے این میدسے کہ اس کے جد لے اس بر بیوائیت اڑعی تھی۔مقسام حضرا بیں جرمضافات

اله . آخرت رسم مراد وزیامی ۱۱ سم مضافات مسوب

عقلان سے بخ

عياض بن عنم رضي الشرعمة الفي شهراً مد برجار ماه فتام كيالبد الال حكم بن إسام على الله لقا لل عند الله تنام حنود و النكر سے باہر لکل کرعماطن سے اجادت طلب کی کرملیا فارقین بر حدرك اوروور مارس ويالخرعياض رصى الشرتعا لاعداك اس کو اجازت وی تو اس سے مہاجرین وا نضار میں سوصحابہ کو اسنے ہماہ لیا .اور وہ لوگ نماز ظرکے بحدروانہ ہو تے . وجلد كے باراً زكر جلے نوال كے واسطے طے الارض بركا ليني زمين مثى رجانی بنتی . بهان نک که وه لوگ مفوری بی رات گزری مفوری بی دور صلے تف كرميا فارقين بيل بنيج كئے اوراس كو كمرليا -اس برج كى حد الك بيني مومعروث بربري شاه تعا اس وقت حكم بن بشام نے کہا میں مارا تعالے سے آرزو رکھتا ہوں ۔ کامن بین برمریرے الله بلاقتال فتح وواسته و

رادی کا بریان سے کد ابھی ان کا یہ کلام نمتم نہیں ہو امقا بعنی حکم بن بہتام کی بات ابھی پوری اوا نہیں ہو تی بھی کردندا آیک بڑی نے اصلے کا ایک دروازہ خود بخود کھل گیا اورناگاہ یہ سب ازر کھس گئے اس وقت اہل شہر وسط شہر سے بڑے کینے تک بومورث بربہیر ماریخا ، داسنرصا ن کرتے تھے ، اس واسط کداس شب کو نصاری کے بہال عبد بھی اوراس کے علاوہ جب دہ

اله شهر کانام نے ،

وک خاذ کے لئے متوجہ او کے تو دیکھا باب بیعہ بر ابل اسلام نازل بیں - تب دہ شور وغوغا کرنے گئے ۔ اور لوگوں نے ال كا شور وغوغا شِنا- يهال عك كم صاحب بلد جن كا نام ا سلاعورى عما يوغل منكر آيا أور ديكيد كر اولا تم لوك كون ہو ؟ حكم رضى الله عنه نے كہا - ہم بين اصحاب رسول افردسى الله عليه وآلم وسلم ك. اس في كها تم اليف للتكري كب علے۔ کہا۔ بعد ناز ظہر۔ اس نے کہا کہ ہمارے سنہ کا میانک متہارے واسطے کس نے کھول دیا ہے جس کے الله بن جي الموركي تغيال ايل. الله كما م ن الحال کھ باک نہیں گیا۔ تو عمر نے کہا ہم کو کیا خوت ہے۔ مخلوق كه = ده سرتر به في على من افغ بلك ده دير فيان علم البی کے بیں۔ کیوں کہ من تعاہدے نے اپنی کتاب بیں فراً يا ب فَلَا تُخافوهم ويَمَا فُوْلِنِ انْ كُنْمُ مُورِيْبِي لِين اے ایال وال فم کافرول سے مذکدو اگر تم موثن ہو ہیں ہے ای سے ورتے رہو۔ نب اسلاعورس نے کہا کہ و و تنہار دین مادت و جدید ہے اور ہا را دین قدیم و مذید ہے اور قديم كو محديث برفضيلت ہے۔ كرانے كما اگر تيرا يہ قول عن به أو تفصيل الميس كي أدم عليه السلام به لأزم أتى ب- اس لا كه ابنين قديم تر ہے۔ آدم سے

له شهر کا مالک شه نویدا دنیا شه برتمانا سه شع

أبا-كيا فحم كو معلوم نبين بكواكه طينت آوم عليه السلام يعي الده أوم عليه السلام كا لجورت شكوة تقار بالاي في تعاليان فرمايات أفعن شرح الله صددة للإسكام فهُوَ عط فور من ز به من تعالے من كا فلك إسلام ك واسط کشادہ کرتا ہے۔ وہ اپنے ہدورد کا کے فور کرامت سے منزر منه - خانج اس مشكَّرة بن بوقت جاده كرفا لعني بنكام لَفَحْ رَدُّنَ كَ فُورِ اسْ قلب كا روش الوا اور مرتبه القار ير انتقال او عرف كيا. ب البين في دبكما تو ده پول کر اپنے بیراین عبود بت و بندگی کو وقع توجیک مفد جانا مقا۔ زہ اس کو سٹرک سے ساہ زظر آیا۔ ایس مرن اسلی و فرمی اس کی صفت وقت و لعبور ن مال ی نمو دار برئي بقل تعلى في كان مِن أنكف بي البساي الل ظفت بن زمرة كافرين سے ظا ليني ورحقيقت و مسالك عراقى شرك أود ذير سابراجل ناعاتبت اندلش تفاقطع منازل عادت العبي دريا كرتا عما واقع بن وه منابده عمال و ملال سے عالم نابینا فی یس تھا لیس جس وقت نور اللی مشکوة بدایت سے منور مجا تو اس نے اینامنہ آل کھرکایا ینی اس لور سے طلب نار کی اور اس سے اخذ النشالیا اس كامفاريه منهوم بوًا وَ إِنَّ عَلَيْلَكَ لَعَنْتَى تَحْقِبَق بَيْ يَلِي كُلِّ

الله چراغ دان - حدیث شریف کی ایک کتاب کا نام بی بیعی مثلاة المعابع علی دارد که دان د حدیث شریف کمی بیندی ک دان د

لمنت اور میری دحت سے برے لئے دول ی ہے اور اصل آدم علیہ السلام کی یہ ہےکہ جب اس نے جو طلب س بھی أنشيان يائلكاه بشريت سے بيازو عيمت وقصد ع بروان كركے حيط إنسانيت سے سجا وزكيا، يهال تك كه نا بھن و اکن آلام سے قریب ہوا تو انوار آلہی نے اس سے ای مفارفت کی اور بازو اس کی اصطفایت و برگزیدگی کا رقوط کیا۔ اور طائر اس کی بلند پروازی اور نزفی کا۔ سست ہو گیا۔ تو دام یں وعصیٰ آدم دیدا کے کر پڑا یٹی آدم نے اپنے پرورد کار کاگناہ کیا پیرجب وُہ بھی وادی جن بن سرگردان ہوا اصد ابریائے منت و اندوہ نے بي در بي ال بربجم كيا ادر بدق الهيظا كا تازيان لكار إنصبطا بيني آدم عليدالسلام أور اع حواتم دونول باغ جنت سے أند كيے دُنيا ميں جاؤ۔ پرجب آدم عليہ السلام موائے كربائ . من آنكے تو يكا يك آبت لبتان بے والی ان کی برگزیدگی کی ان سے آکر دیا گئی لینی آئی ك چر پدور دكار نے أن كواپنا بكريده كيافتاب عَيْنه يني حق تعالے اس پرستوج بھوا اور أوب و انابت ان كى قبول كى عرضبك اسلا عورس نه ال صحاب كو حكم دياكه بييه ين دباطل الال اس وقت حكم بن مشام رمني. الله عن في في كما كد بم تمهارے بيعد ين عاكد كياكدين - اس نے كہا كه اس كے اند جا كے تم اپنے له بشرت - آدميّت كه الله عنت كي آگ سله لكيفات عه نوشي ١٢٥

بمدور دگار کا ذکر کرو یعنی ناز پڑمد مکانے کما کہ ہم لوگ ایسے تہیں ہیں کہ واسط وکر اپنے پردودگارے بلا نے جائی تو بھر اس سے تاخر کریں۔ آخر معالیہ نے اپنے گھر اے بادع ویسے اور بید یں داخل ہوئے اُم اسلاعور کس کا ادادہ محالیہ کو بید کے اندر بے جانے کا یہ تفاکہ کرائیں بید کی مائین بید کی مائین کرا دے اس واسطے کہ س کے اندر ملبح و لانگاری كى برى تبارى كى فتى اصطباع بيت المقدس كى تجيواني فتى اور معرق أور سلسله بيت المقدين كالطور نبرك كي ركعا كف اقد محاب واؤد زور كرواره عنه كا بنايا عقاء تعوير يح و رخ عليما السلام كي التقي متى - كرجس وفت اصحاب يسول الدُوسِك الته عليه وسلم بيهم من واخل بولية أفداس بن بدتا شاد كيما أو عكم بن بِعَامِ لَي إِنْ يَعْلَى وَإِذَا قَالَ اللَّهِ لِيلِيدَ الْبِي مُولِمُ الْفَ تَعْلَى النَّاسِ النَّذَلُونِ وَأَكِنَّ إِلْهِلِنَ النَّلَيْنِ مِنْ ذُرُن اللَّهِ يَعْلَ تَى تَعَاظَ فَ فَرَمَا الْمُ الْمُعِيدِ بِن مِمْ كِيا لُوكُول سِي تُمْ فَ كُم ديا سے کہ آیگ تھے کی ادر میری والدہ کو سوائے فدائے واحدے دوسرے اور وو فدا مجمود جنائج اس أبت كو بأوار بلنديدها اوركها والند يدسب كوئ جير شين ملك بمارا قول سوائي اس كانس في - لَدُ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدُهُ لا شَرِيْكِ للهُ وَ أشغن أن فحلّ أعند لا ديسول

ط مانند والتجرف نرجروى ملكورام نين كون معبود مكرالد ايك ب ادرنيين لولى المرابي لولى المرابين لولى المرابي المرك المرابي المرك المرابي المرك المرابية المرك المرك

روایت ہے کان کی اس مندا سے بنعہ زلزلس آیا اور اس قوم کو گھرا دیا۔ فندیلیں ایک درسری سے مکا كين اس كا مجاور ايك سي كه فه سب دسيول كا ادر شرلعيوں كا عالم عبدالمس نام راقا - جب اس في بيتام خرابیاں بیعہ اور فندلول کی دیکیمیں تو اس سے ہمرے یہ عبرت اور سادی قوم پر جو اس کے اندر کی ہیست غالب ہوئی توان سب نے اپنے مالک سے کہا کہ تونے ہماری ہلکت کا ارادہ کیا ہے۔ اس وج سے کہ تونے عرب والوں کو اندرون بیجہ کے ہم پر داخل کیا ہے۔ آیا تو نبین د مکیفتا که ان لوگول کا عبال کا کویا سیم کایی عضب ہم پر اثوا ہے۔ تب اس رسیس نصاری نے کہا کہ قسم بے میسے کی بو سیجتے ہو۔ ابیا نہیں - بلک کام ان کا نوصد خدا اور ذکرای کا ہے جنائی معجزہ ال کے بی کا تم ید ظام بھوا اور مَ نے اس کو دیکھ لیا۔ وائے تم پر بھاٹک خود بخود ال كے من كل كيا - أور وره م ور آ ينج - بير حبك ده داخل بيع الله تو يمول كر بيع جنيش من الما وعد الدور و فندس د نکراویں۔ جو کھ بیں نے باتیں کیں پہلے یں شک یں مقا اب میں مرود دینا ہوں اس فل کے جو ان کے دین ہد ہو۔ سی فل خادم بيت المقدس كا عفا- جل دوز بيت المقدس حفرت عمر رضى المدُّونة كى الله يد فتح الحاد بدخاوم بيت المقدس یں موجود منا۔ اور اس نے ان برکات کوجو اندرون ورس

له آواد نه درکت مع فوی خری

کے تھے۔ یہ آدار شنی کہ یہ لیجی عرونی اللہ عنہ کہ وسطنی ہے کہ طول وعوض بیں فع کرلگا۔ اور محد صلے المعلیدوسلم وہ ہیں کہ جن کی بشارت مسے ابن مراے نے دی ہے - ای نہ مانے یں ایک شخص نے اس خادم سے سوال کیا کہ یس نے مسلمانوں کو دیکھا کہ صخرہ بیت المقدس کی بری لعظم كرتے ہيں ۔ اور اس برجو عيلے علب السلام كا قدم بنا ہے۔ بوسے دینے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ قدم ہوئے ہیں -نب خادم نے کہا - اے فرزند ہم کتے ہیں کہ وُہ قدم مسے کا ہے۔ مالانکہ وُہ خدم انہیں کے مخدبن عبدالله كا بعجيك اس نے واصط مواج كون أسمان كى عرفت كيا تفا- نب لولول نے باو جھاكيا اليسا ہوا تفا وہ عروج اس کو بہنوا ہے ؛ اس نے کما۔ ال سے ہے گذی اس كوبست المفتس تك سيركواني كئي أور وإل اس فيسب نبیوں کو نماذیرُحالی کھر وہاں سے اس نے طرف اسمال ع سرزان -وكرم خراج شريف وكلينات ال المعاقبة الدينا وكرم خراج شريف وكلينات الماليزيا والدينا

کیفیت اس سیر کی حکم نے اس طرح فرمانی - کہ جب آل صفرت صلے المدعلیہ وسلم کی بشارت دین سے نفوس مردم

اله خوش جري كه ترقى بلندى ١١

متبشر ہوئے۔خبر رسالت اور کمالات ان کے مشہور آفاق ہوئے انور جمال نے عالم کو منور کیا اور ارادہ باری تعافے ہواکہ آل حضرت صلح المدعليد وسلم كو قربت قاب قدسين سعتام ابل كونين بر اظرف اور اللل كرسے ميں تمام عالم سكون بن ندا وى لئى - كه اب نم درسى اين ايال وعال كى كديور اور تبنيب و آداب سے آماست بوجاؤ - كيول كه يو شب قرب حصنوری ہے۔ یہ شب آزادی کی ہے۔ بہتم سے برشب بی شادمانی و مرور کی ہے۔ یہ شب مواج ہے اے فرشتو زدبان ، پنمبری کا لگادُ ود كده وكريو لائے كائد كو بموار كردو اقديائے كان أواب يرمودب كمراح ربو ارجرائل عليه السلام جنتول كوآراسنه كر ووول اورغلا ول كويه زب وزبن حبلوه ور- اتَّماني کے گھر بی نازل ہوکہ ہارے جبیب کو بیدار کراور تیان ير سوار كر كم م افي آيات و نشانيال اس كو مشا بده كرادي عِنائِ جرايل عليه العلام في قده مركب الني ممراه ایا- حس کی طفت عجیب اور صفت غرب می - اور الگام طالا تقرب سے اور اس کا زین سار حل سے تفا۔ حب الیل نے اس براق کو بیدان کون و مکان بین نکالا ع فوش جر ع كان كم سيري ك تدفياك ينياهد الماني الوطاب كي يني تنون على رض المدُّسندا كي حيتني بين كا نام جو رسول طدا عليد الله عليدة لم ي على راد بين طيس (فرود كا) عبني شرع بدايه صل من آب كا نام فاحنه با مدير فاطم لكفائي د الإرت نفاالله عنى على جلد احير - يطاف وفي عين الدراك يدورالفاء في موارى

مين كالا اور سبّلاوت اس آبيت كي ندا وسية إني به سُبِّمان الدِّفي أسرى بعيد ليني سزاوار بيد وه منا بعد اي بندے کو سیر و مشاہدہ اپنی آیات کا کراتا ہے چنا پر جبرائیل علیہ السلام اس مرکب کو لے کر دروازے پر اس شہر ار عوصد رسالت کے کھڑے ہوئے اور لبدر فع تجاب اسرار کے مضرت کو دیکھا کہ وہ اپنی عیادات س لبور نے مصور ماکل ہیں۔ اور اشتیاق نے بخون و نارکہ دباس اور آرزومندی سے درو مار ہیں۔ لیس سجائل انور معات سے أن ير نور افتال الائے- أور وفائے أسمان ك معودة كر أور معراع قرب اور اوج لز في بر عردے کے۔ یہ س کے سیدعالم علدی سے اللہ کھڑے سے ادرم كب تخيت وسلام برسوار بوئ - حبرائيل عليداسلام فبالاك انبرجة كالباء ادر خاد كعيد سعل جف اسوفت وارخلاطبي تفاء ياخذا اللبن وسوق اس كا معير تفاجبراتيل خليل فق -جب دارًه - تدس من داخل الوقراء روسهدا قط بنيع توويال بعي ارداح انبياء عيم السلام بركباس اوار ما عنر او ي برسلا

لے پردہ اُٹھا فائد کو در ی پینے ہوئے سے بڑا فی کا ابنیاد علیم اسلام کی دوعیں انٹی تکوی ما فات کا مرک تعالی میں وائے حضر علیا علیا اسلام کے کد کانے جبیم حمری کہا تھ صور و دیکے مولا کیا ہے آ ماں میں اور

دیجے سین آئے اور رورو طوہ کرا ہوئے لماوہ و درود شاخانی کے گے۔ آمد ہر ایک نے وصف اپنی ای مفزلت اور ذِكر ايني ايى ففيلت كا نفروع كيا - چنا كير بيل حفرت آدم نے بیان کیا ۔ کہ حمد ہے اس فُداکی جس نے کھے اپنے دست قدرت سے خلق کیا اور روح امر اینا دمیارہ کیا ملا تکہ كو ميرے لئے سحدہ كا حكم كيا اور دار كرامت بيل فيصائن کیا -حضرت اورلین نے کہا حمد کے تا ہوں۔ س اس خدا کی جس تے میرے تیب سکان برتر بہم تفع کیا۔ مقام نورانی یں مجے جگہ دی۔ حضرت نوع علیہ السلام نے کہا ہیں شکر گذار ہوں۔ اس پدور د گار کا حیل نے مجعے قوم ظالمین سے بخات بخنى أور مومنول كا باب مقردكيا - حفرت الاسم عليد المسلام نے کہا کہ یں ہے کرتا ہوں اس بدور دالار کا جل نے فیے کہ ابنا ظيل فرمايا اور تحديد ناركه خنك وكوارا كباليني أفش كوكل زار كرديا - أور يرك فروج بو مالخه في اس كي اصلاح كي دورت موسے علیہ السلام نے فرمایا - سیالس بے قیاس ہے۔ اس خالق كا جس نے مجھ لو آيات بعنات لبني منا منا لاروستن عطا كين - اورمي واسط لوحول بين بر جيزكا وعظ اور يند بكفا - اور يرفع بالفعيل بيان كيا - اور وعون مير وسمن کوہلاک کیا۔ اور میری قوم کو اس کے ماطقے سے بچایا اور (نقايا عاشيه ملك) من على قادى في مرقاة بن اوي لكها بداد رستاكة عبدا في ديم كما النسبة المح ين بي إلا أن الله الله الله الله ويوكي فالله ين الله وين الله وين الله وين الله وين الله

يرے لئے دريا كو شكافند كيا۔ اور في سے بطور لكم كام كيا اور فرما الم حدرت سليمان بن والحدّ في بن تفكر كرنا باول - اس فادند كا جن نے تمام اس و عالى كو ميراطيع كيا۔ اورطبور و بواكوير سنح کیا۔ دنسی کسی کے واسطے مٹایاں نہوتی اور حزت طبخ نے فرمال کرستانیں ہے۔ اس خداوند کی جن نے کھ گندگی نظف سے بیدا نہیں کیا۔ اور اس نے بیرے لے زده کوزند کیا۔ بین کے سے مردہ کو زندہ کر ایا۔ ادر میرے داسطے كوريك مادر زام اورسفد مدل كو اجها كبار ليني عوارض و امران کومیرے کا تھ سے اچا اور ورست کردایا۔ عرص وفت ال مجلد انبيار طبيم السلام نے این اپني كرا متول كا فركما اس وقت بحارث بی صلی الله علیه وسلم سے بھی فرمایا کہ حمد ب خدائے ورد جل کا کہ اس نے مجھ کو لینے اب لباب اور سے سدا کیا ، اور بری ادر بری قدر و مزلت کو ذین اور آمان میں بند کروہا ، اور میرے نام کو این ماق ع فن پر لکھا ۔ اور میرے نام کو اپنے نام سے مقرون كيا واوريرك ذكركو معالم ومقام قدس الي يدالا بدائه يدر عدد بالول عاد في في الوي عين أولا یا بات نداف عادت فل برجواس کوار باس کف ایل اور بی کی الله بر نوت کے دعوى كيا قدوى امركتر وكها تاب إوردلي جركام يابات نلاث عادت م اوراس كوكامت كفي بي . اورج بات مومن سے بعد والى كوموثت كفيال اوربو كافريافائ ان اسك وعوى كي عطابق بواسات دايد كفير بي جواس كالله

مصطفا کیا اور مرے سینے کو کثارہ کیا اور بیرے امر کو مجد براس ن کیا اور میری قدر افزای کی اور میری کناه گذشته آبندہ کی آمرزش فرمائی اور کفار کے سریے مجھ کو تو بدکیا ۔ اور میرے سانھ رعب اور و مدید کے مبعوث کیا۔ اور وین صنف كا مجه رسول كيا. اور مخف منصور و منطف كيا ادرمري أمن كوبيتزين أمن كيا - اور مبرى اطاعت لام عرب وتجم روزفي کی . اور تمام دو تے زمین میرے واسطے مجد قرار وی اور خاک بیرے واسط یاک اور بطیر کرنے والی کر وی اور مجھ کو دند میارت میری افرت کا شفت بنایا اورمیری مشرفعیت سے تام مترا کے کو منسوخ کر ڈالا . اور ساری است سابقہ کومیری شفاعت میں واخل کی اور کسم کو میا قبلہ گر دانا۔ میرے بعد مجھ کو میری احمت کی صوراۃ کاشنواکیا بعنی میںان كى صعواة كو سناكرول كا . كه روز قيامت بيس ان كي شهاوت اداكفْكا اورسى تعالى في في كوانا مركل كاروانا. میری است کوف بداور منکرین اور ظالمین کے کیا ہے بیرے نام كوسائرا فلاكر ولكها سيخ أورى جل وجلالي فرمايات الكَ الرِسَلُكَ فَي مِشَاهِدًا وُهُ بَشِيتًا وَفَذِينِوا يَعِي مِلْ يَحْدُكُونَا مِظَنّ برمشا بركميا اور له على صرت مدومانه حاصرت اس كا ترجرقران كرمس بن عكر يىنى كرسوره فيخ -اخراب اورموروم اللي فافر دناظركمايد جو مالكل كاورست سه فاعروبى بوسكة بدجى كوحال موم بويوامب للديز ميل الكفايد كميل رجعان كوا وطرح ديك مها وول جيسياني ال بمتقبلي كو 4 لهذا آب عافرناط بين الإنتيان مزوہ دینے والا ۔ اور ڈرانے والا بھیجاہے : روئیٹ بنے کہ جس وقت اسلاعورس صالم میار فاقین نے کم بن ہٹام رمنی الندعیز سے بہ سالا کلام سُنا نو کھنے لگا واللہ مہر دین میں کھے ٹاک نہایں سے ز

لي نشبه لم حق إر بهو . مين عمر بن الخطاب رضي الشرعنه كيان بر برت الفذس بين اسلام لا يا تمعا . اور بعدانه ال مين اس شهر میں آیا تھا ،اور اس کا جو والی تھا جب و ، مرکبا نو مھراس کے بعد میں والی ولائیت بنا اور مصر میں لئے اپنے دین اوّل کی طرف رجع کی اوراب میں نے تو نہ کی اور تہارہے دین میں آیا ۔ تو کیا ہو سکتا ہے۔ کہ من تعالے مجھے قبول کرے گا۔ اور باوج کم میں نے ارتکاب کناہوں کا کیا رتب حکم نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلے اللہ علم وسلم سے مناہدے کہ ایک روز آب اصحابول سے فرمانے ہیں کہ آدی کس جیز سے نوش ہوتا ہے۔ لوگوں لے عرض کی اپنے الل سے بیس کررسوال اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کھیے اوس سے اورا صحاب جب رہے بھر فرایا مصن صلے المتعلب وسلم لے کہ نہیں واوم زاوہ اس بات سے فاو کان بنیں ہوتا بلکہ جي وقت و مرسى را بكذر مي جو راوراس كياس اس كاشر سواری کا بھی ہواوراس بد ذاد ماہ اور یا نی اور اس کے آدام اور نف کی جزیں بار ہویں پھر جس وقت اس کا کہی

ه مشادمان ـ خوشی

الیے راہ برگذر ہواس وقت اس پر شدت نمازت آفاب کی بہت ہو وہ کہیں سایہ ہیں جاکہ اپنے ناقے سے اُڑ ولی ہے اور اپنے بازو کا تکبید دگا کے سور ہے را در اس کے بعد وُہ بدار ہو جانے اور و یکھے کہ نافۃ اِس کا جانا رہا ۔ لینی گم بحر گیا راور اس پر اس کو کھانا باقی اور سفر خرتے تھا۔ اور اس کے فایڈے کی چزیں تھیں ۔ ہم خو اس کی طاب اور تالماش میں نکلا ، اور چیپ و را سب و معونط تا بھرا ۔ مگر دستیاب نہ ہوا ، دستیاب نہ ہوا ،

سب وہ اس مقام پر جہاں سے اور فی کم ہوا کھا جھر کھرا اور اپنی موت کا اس کولفین ہو گیا ،اس کے بعد بھر وہاں وہ سورہا ، تو بعد ازاں جب وہ مجھر بدیار ہوا ، ناگاہ اس لے اپنا نافہ ممعہ ال کے دلیا ہی پایا ، اوراس کی فہار کھام کی اس کے بعد رسول ضا صلے اللہ علیہ کم نے فرمایا ، کہ اس شحف کو اپنا زا دا در راکھ پانے سے صلے خوشی جو بی اس سے نہ یا دہ جی تعالے بندہ مومن سے تو ہے کہ لئے سے خوش ہوتا ہے ؛

جب اللاعورس في بيركلام حكم بن بهشام رضى الند تعالي عنه كائا تو اس كى أنحصول سع آلنو جارى بير سيح ادر مجر ان سب صحابه كواپنے وارالا مارة بيل فير ركيار اوران سے كنے لگا۔ والله حق تا بين بهوا۔ اور صدق

له گری که شر که سواری ۱۲

ور بر کی غرف کد ده املام ادار املام اس کا بیت فرب اور بندیده او کیا بھرای ندایل عادی کولی کیااور الية اسلام سے اس كو خروى اوركماكر جو كچه بين ابنى واب فائل سے بدر تا ہوں۔ وہی تبارے لئے بی جا بتا ہوں بیت دیں ان لوكون كارتر بعداس بركوي وين غالب بين بي ج لم مين سيما سلام لا و حكار وه ونيا والخريد ولول جدامن المان بإوب كا اور براكل جب شرا مرس واصل موسة والجوالك بنين . كدنمام و يار كرابنين كاب اس مورت مين جوكونيان كى من افت أورن فرا فى كرے كا. بالغرور اس كائم لوك يس كے. اوراس كے إلى واقعة ل كو مندى كرلس كے . اور بندكى بس لينتے . يحر الرتم بھي اسلام لا و اور تم اين حان و مال و بلاد سے المن البوك ننب ان سب فے جواب ویا اسے صاحب وبالک ہادے ہم كونتن دن كي مبدت و يحد الكريم وكروم فره كري باراح ي میں کیا مناسب ومصلحت سے کھنا بخد اسلاعوری لخیان کو رصت کیا ،اور دہ سب اس کے ہاس سے دایس آئے لیے جب رات بري لذرب جي بوت اور اليس بي المحل في و عبدكياكم بم دين وب كا تبول بنيس كري كے اور اكرم وك بم سب كوبارة الين بس عاسمة كرجنك يرمهرادرات عامت كرويم ينن دن گذر كة . تواساعورس فيان توطاب كيار لوان من سف تحدول عداوك آئے اور باقی ندائے اور جرواروں نے اسلالوس كوان كورم ارادے برخروى ك بال نظ كله تم كله اراده ١١

MI

ازال نمر كے بوكراس صلاح كرائے تراساعورى بىلى جاعت کو ہمرہ مے کران سے روئے کے لیے تکا اور اصحاب رسول اللہ سے الدعلی سم بھی اس کے ساتھ تھے۔ بیال کا کر حنگ شدید واقع ہو تی جب دات ہو ل کو بھر اساعورس کے اصحاب سے کہا نبی کو انتهام کے ہاس بہت علدروان کرد-کروہ می فوگول کے واسطے کیائے و مد دیفتے آخر ان صحابہ میں سے ایک کوروانہ کیا . وُّه تُسهر سے اعبی مفوڑی وُتور را کیا تھا ۔ کہ صدائے متم ا سیاں مشکر پنج ہوا۔ بھرجب ان سے بلاؤ دہ سب كدار الام كے بالوموار ينفيه اور افسان بيعتبين عدى رمني الله عن كفي ان موارل كة نع كابر باعث نها . كه عباض بن غنم ني اپنے خواب ميں جناب رسول الشّد صلی الشّر علیه و سلم کو دیکھا بِحَد آب نے فَقِیّر میار فاقین اور ماجرا اہل شہر کا ایٹ وکیا . اور بنار روائلی شکر کے ظلم فرما یا کرجب عیاض بن غنم رضی الله عدد، نواب سے بدار ہوئے لا عتبر بن عدی کوبان طوسوار کے ساتھ روا يزكيا. اور مجكم جدائة عرز وجل طالا ين مردًا بعيي زين اليي معظ كني كدلوك الى مات ميافارنين مي بينج كي نعب وه صحابي ج بطلب ان كرمانًا بقيا . ان سب سوارون كو خفير ور واز س كى طرف لايا. وبال يركيم لوگ جوبرائے حفاظت مقرر تھے. اس معابی نے ان کو آواز وی ب

انہوں نے دروازہ کھول دیا اورسب سوار اندروافق ہڑ کے

الم جران سله زمين اسمناء برايك كامت بصح الله تن الم ايض بندول كوديا

ہے کردور دراز کافاصل تفیدے وقت یس ط کر فیقے ہیں. ان کے لیے زین مری حال ہے. ا

ا در او حیا کہ ہارہے آنے کی خرتم کوئیں اندی تب صاحب شہر اللاورس نف كهاكم تبارى فرمحه كورسول فلاصلى الند عليدولم نے دی منے کرجب اہل سمر کے نس سے میادل نگ ہوا اور بیں سویا ۔ تو میں لے حضرت کے وجود ماجود کو خواب میں دیکھ دُہ تبار کے آلے کی توش جری جھ سے فرائے کھے بون کوب برسب انتج كية اورفت ل شهر ك واسط آما وه جوي تو مسلانوں نے ابل شہر کو لکالا اور کہا کہاہے وشمنان خلامجھین تم يرساى أزيك في كرتم كوصاب متفاب في كوليا ي اور نم كوتلوارول كے آگے وصرلها ب ريسن كروه لوك اين كم ول كو عماك اورائ مكانون مين ما كفت اوروروازے خوب بندكر لئے اس بلغ ان كولفين بوكياك زول اس بلاكا بو كارجن كى تاب و محل البين يذ تقى بهان يك كرانسات ادر فریاد کیار نے لکے اور امال ما نگف لکے نب اس وقت المام ک في كياكم وكونى جارس مإس أجاوس كادة امان ياوليكا. آخرسب مافر ہوئے بن صحاب رسول ضل الندعليد كولم لئ كماكد بر تحقینی تم کوامال وی تبهار سال دیان پر مگر به که تم پینے مهتمها. والدكروريس انول نے اپنے مارے ہتھار جو جوان كے ہاس عظه عالد كرويية بهرجب كد اس قوم ي صدق قال صحابها وبكيف ليا. نؤوه اكسام الفي لكر كيدلوك الميس سے

الفياث. فريايد ١٢

محروم رہے اور بعد ازاں ہی بیعید کیبر کا جائے مسجد بنایا اور و بال صحائم نے نین روز مقام کیا اور اس قرم بین حکم بن بہتام رضی الشرعین کو چوٹا اور ان کے ساتھ اور درس صحائی مقرر کئے۔ تاکہ وہاں کے توگوں کو مٹر ایئے دین کی نعلیم دیں۔ اور عتبر بن عدی رضی الشرعین این اشکر لیے کو بیان میں بہنوا۔ اور ان سے تمام ماہرا بیان کیا۔ یاس مرضی الشرعین خوش ہوست ماہرا بیان کیا۔ یاس کرعیاض رضی الشرعین خوش ہوست ماہرا بیان کیا۔ یاس کرعیاض رضی الشرعین خوش ہوست ماہرا بیان کیا۔ یاس کرعیاض رصنی الشرعین خوش ہوست

## شهر آمد کی فتح کا بایان

مه دالين آنا ب

الما جي سے افطار كرتے . نب خالد نے بهام اپنے غلام سے کہا۔ اے فرزند اکیا تیرے باس کھ نہیں ہے۔ کہ او مجھ کو ا فطار کا دے۔ یہ تیسری ات ہے۔ کہ تو نے میرے لئے ليحد نهي لکايا - اس نے کها - اسے ميرے آفا والله من -يرستور برشب رو ني يكاكراب كے جره ميں ركھ و باكرا ہول - مجھ معلوم نہیں کہ کیا ہوتا ہے ، بلکہ محصر تو ہی لقین انماکہ آپ نوش کرتے ہیں، خیاب جرجب جرمنی راست ہی تو ہمام نے موافق عادت روشاں لکا میں اور جرے میں ركه دلي . اور وه أب جعب كرسطها . تاكه و يجع كركون ور روفان عال كرك جانا بنع. ناكاه بمام ف ديكماك ايك کنا شہر کی جانب سے آیا ہجرے کے اندر گھٹا اور وُہ روٹیال نكال كرالحيط ننب سمام اس كي بيجيد لكا . كد كبال عامّا في -بیان کک که ده کنا اس تا لاب سے کر جن پرخالد رضی الله عنهٔ مامور منے ابیل کر طرف ولوارشہر مناہ کے کیا آخر مام اس كويميور كريم أيارجب خالدرضي الشدعية نمادس فارع بول اورا فطارطلب كيا- اس وقت مام في سادا ماجرابيان كيا. فالدرضي التُدعز، نے كمارات بهام لو لے مجھے و مقام كم جہاں کتا رو فی لے گیا ہے و کھا دے. نب ہام فالدرضی اللہ عن کے آگے ہولیا۔ اور اس مقام یہ لے گیا جہال وہ کتا کہ رو في الأاكر المكي عقا حب خالد رفني التدلي بر وعيها تو که کفانا که رضی الندعیز ۱۲

كباالنداكبر كحيتن من تعال لي بم كوفع و نعرت تجثى اور میم دیاں سے میمر آئے۔ اور اینے اصحاب کو بلا کر ہے فقتہ ان سے بان کیا ۔ اورکہا کہ اس تالاب میں ایاب منفذ ہے . میں اس میں سے اندرون شہر کے واخل ہوں گا۔ اور میں جا ہتا ہوں۔ کہ تم میں سے سوآ دمی اپنی جانوں کو خدا کے لئے فدا کریں ۔ اور نم اغرب جانتے ہو ۔ کہ ونیا مقام صدق ہے۔ اس کے لیے ہو اس کو صدق سے بسر كرسد. اورونا المدكاه بعد جو كو عليه اس سه عاصل كه اور د نيا مائة نزول وي خدا هم- اور مصلاً ليني جائے نماز ملائکہ کی ہے اور سجد لعنی سجید ہ گاہ ہے احبا دوستندارون خدا کی بسب اس دینیا کو کھینٹی سمجھو ۔ حق تعالیے ہم ر اور تم پردھ کے گا۔ چنانجیہ ہارے اور تنهارے لیے نیم بال بنے کہ جو کو ج اس ونیائے فائی سے الدا توت جائ ول - توجا ہے ك ور كارت سود مند کو اختار کرے ۔ اور لول مت کے قریب مذیرے ۔ بہاں تك تفقير على من مطمئق اور لي برداه بوجائے كا ماكاه ہوکہ میں لنے اپنی جان کو خلا کی راہ کے لئے بیجا . اور اس نے مول لے لیا۔ بعد ازاں خالد رضی اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ يرُّ حِي - إِنَّ اللهُ الشَّ اللهُ الشَّ المُؤْمِدِينَ الْفُسَمُ ذُوُاحْسَ الْمُ بَأْنَ لَكُمْ الْجِينَةَ ولين مِن تعالىك في مومنول سے ان كى جالول له سوراخ که لائق شه اعال کی کمی ۱۲

كو مول ك ليا ہے . اور أن كے مالوں كو قبول كماستة بعطرا بہان کے اُن کے لئے جنت ہے ہیں جو کو قا اپنے تبین بھیا ہے. اور ور ماسے کہ دلیری اور دلداری کرے اورجس چزے و ، درایا جائے . اس سے ہرگ نہ کھراوے کونک بادس تبادے در میان بس و عده گاه و صرفیا ست سے موفف ال سرت وندام ت سع لمذانع كولادم سي كم اينا اسلاف کرام سے اور دین کی بروی کرو ۔ اور خداکی برکت اور اس کی اعانت بر تکبیر کے ہی متی ہوجا و رہ لعد ازاں فالدرضي الله عنه ك است اصحاب بي سے سو جانوں کو انتخاب کیا . اور اُن کو حکر دیا کہ اپنے اینے بخضار رگاویں اور میروم سوار ہوکر عمالی بن فنم كے باس كي اورانے عن براك كو آلاء كيا. كرمنف جشمے سے میں شہر کے اندر و اخل ہونے والا ہول۔ اور تم است سازو سامان سے تماد ہو کر گوشس بر آواد ہو. صدائے تکبیر وسہلیل پر اُنہوں نے کہا کہ عظم معظوم ہوا الحمليديس سيارمول أن حاد بي تعالي تباري اعانت ونصرت كرے اور جانے كر عوال ركت فدا ير أوكل كر كے رواية ہو۔ حیائی مالہ کوعیاض رضی العدمین نے وواع کیا نو

ک کھوا ہونے کی ملکہ سے اولین بزدگ آدی بیلے بزرگ سے امانت منی امداد ملک تیاری یا تیار ہوناکہیں مانے کوشد الشراکراورالالااللہ کی وار سے مدد

اینے اصحاب کے باس میر اُن کو متعدادر شار بایا ت من ان كے آ كے ہوئے سے كه أدهى دات كر خيتمرك دروازه بر كي - بي سي تعالي الله بعي طارسان و ديد بانال ولوارشهر برنتنيدغالب ومتولى كردى كبول كدانشر تعالم الناجب كبى امر كاالاده كرتائية وأسسة انحام كو بہنجاما ہے ۔ اور اُس کے اساب بدا کر ویتا ہے۔ روایت ہے کہ سب سے بیلے اُس جیشمہ کی راہ سے خالک واخل شہر ہوئے ۔اُن کے بھیے عِثر رضی المنزعذ بن الاحص اور خذافيه بن نابت رضي التذعيه و عران بن لبشر تھے ۔ اور اسی طرح وڑہ سب ایک منفد وسوراخ می سے جو حشے کے اندر مفا داخل ہو گئے۔ گر جوان بیں جیم اور فز بر تھے وہ کھنے سے عاج رہے ، اور اپنے وہان کے شہادت راناسط کے لئے ہوئے والیں استے منباطر استی آو می اس منفذ سے واخل شہر ہوئے۔ اور اُن کے جانے کی کسی کو نجر نہ ہو تی دلین اُن كے جانے كے لعدان لوكوں كے ایك آدمی اُن سے بو باعث جامت ك وفول منفذسے قامر رہا ، أس في أسى سوراخ کے فراخ کرنے کی تدبیر کی اور اُس کو کھوورکافاوہ كيا. إخروه باتى آدى مجى داخل بو كئة ، اور ايني بارول كول كنة اور درميان شرمين بنيع كف فالل كي بأول كي اله بگهبان که غالب سله محروم کا افنوس - ۱۲

آبسط سے موتے ہوئے جاگ آ تھے۔ اور بیٹے ہوئے اُلھ كرام بوك . نب خالد رصى الشرعية الخ قصد أن لوكول كاكيا يجد دلياريناه شهر بر دبدبان تفظيه أن كو سخفروس كي مارسے نیچ از لئے ، و ہا . مجر فالد رصی اللہ عنه اللہ این اصحاب منن سے وس آدموں کوماب سمبر سر بھیجا۔ کدوہ ففل توط کر د روازه کعول دین. اور إ د صرعیا عن بن عنه رضی الله عنهٔ سوار یو کر لوگوں کو بسیدار و ہوست یار وا آماده کارزاد کرد سے تنے۔ بہاں تک کمجس و قت خالد رضی اللہ عن معہ اپنے نشکر کے باب شہر بر ما پہنے اُس كوكفلا بورًا يايا . اور الدرون ستر وصنس يرك ابل شهر دلوار و برئ شهرست وكي طرف بها كي ماكر فيس يرسناه لين رات برّن تاریک نفی ۔ اندھرے لنے ان کو ڈھانے لیا تفا حنا كذكو في السانهي تفاحرا بني خواب كاه ساتما ہو مگر کہ تنوار اس کے سرکونن سے آنارلیٹی تھی اور جو كوني اين فرزندان و دلبندس كهوا استمشرف أس كاجكر حاك اوربند بند عدًا كيا اورخالدٌ بالاتفاق اين اصحاب نے برار لیکارک مکبیر کہنے ہیں ،اور اہل آمد کے لئے عالم اباب فطع ہوگیا تفاء اُن کوعذاب نے گھرا نفا اسی طبرح جنگ رہی و لاش ر لاش کر تی رہی اور سلمین کے دلول كوكث ولى وشفكتكي موتى عنى واورمشاعل أن كے منقطع مو كنة . اور محر سنسجامان ولرع ب مرائع كف ر

الرائے تھے اور تواریں طرقی تھیں۔ اور نا بکارون کے ول وبلن تف اور نامردوں کے بدن تقوالے تھے۔ أنكول سے الك يت تف فراد كر والے كاشور کو فئی ید منتا تھا ، اور کو ٹی کہی کی شفارسٹس نہیں کرتا تھا کوئی منع کرلنے والا نہ تھا۔ چوکسی کو باز رکھنا اورکسی سے د فع المنس كرة عقا - اوركسي كا ول ان يه ترس نهيس کھانا تھا۔ بیاں تک کہ دات گذری صبح ہونے لکی۔ اور خال رضی الله عنه با واز بلند مس سور كر لے تھے بهال تک کہ صبح ہو کئی۔ اورضیاع مودار ہو لئے لگی ،اس دقت ال شرك ابني خرابول اورخوادلول كود مكه كرطسدف دارالا مارہ شاہی کے رجع کی . اور ملکم مریم کو دصورتد لے لگے تو اس کوندیایا۔ اور نرکھے اس کا بیتہ ملا اورسبب اس کے غامرے ہوجانے کا یہ ہوا کہ حب وقت اس نے د اخلیجائیا کا ایڈرون شہر کے مٹا لڑاس کو بفتین جوگیا ، کہ ان کے ہاتھ سے خلاصی مذہو کی ۔ ننب اس فے اسے نیس اور اینے رفیقول كو تفقى كيا اس طور يركحس فدر در وجوارك ملى ولي ليا. اوراس کے دارالا ماریت میں ایک نقب بھی ۔ اس سے نکل كردامن كوه بس الركمي اور ملاد روم كى داه ليا ور جبان تمام الل شهريني سب لوگ بوكراس زمان يي بلدلینی اس شہریں جدرہتے گئے ن له ألنو كله ردشني اله سوراخ .

ان كونينين بوكساكران كى ملكه بماك كني توالونيات والأمان بكارنے لكے اس وقت صحاب تكواروں كو روك ليا اوراسين الم تقول كولين إدا دران سب كوميدان شهر مي رو برو عماض بن غنر رُسني الله عدية كے جمع و عبيع كما تأب عياض بن غنر رضى الندعن في ان سے خطاب كنا اور ليد حمد ضل في وحل والوكت ريد ارس كے ير بديان كياكہ تخيتن حق نعا اللے الله م كو تم يرضح ونصرت دى اورظفرياب وكامياب كيا. الرحن سجاية تعالے بھارے بنی کو بنی ارحمن معبوث مذکرانا ، اورمومنول کے ولوں میں رہم نہ فوالنا تو بالفرور ہاری توارتم میں سے ہی كو مجى مذ محيوراني ملكن بهارى و وروكارف ابني اك كتاب میں ہم کو ضبط عصتہ اورعف کرنے کا حکم کیاسے . فارکاظبین ألغيظ زالعافيتن عن إلنَّاس واللهُ حَيَّ الْحُسِينَ لِعِن حِلوكُ ضبط فشم کے بیں اور لوگوں سے بعق در کزر کرتے ہیں ا حق نعاك إلى نبكو كارول كودوست ركفتا ہے- كور ا زا ال عباض رصني الشرعة عن ان كوي مين بر مخ يزكياكم ہو کوئی ان بیں سے اسلام لایا اس کا اسلام قبول کیا اور جو اللام مذ لاما اس برجزيه لغيي محقيدل سالامذ اسي سال مفرّر كيا. نيخ شهراً مدين ورميان اس جاعت كے زيدين حالوك وغيوسب كيسب جوباين بس المعين ادر بيودي معى عام

اله ويتولول كامروار مله المفاوّل كا :

نظا اور دُه بهووید و نصرانیون کا بڑا عالم نھا۔ اور وُه بنابر
ایف گمان کے اولاد واد وائد عامیالسلام میں سے تھا ۔ اور اس اسط
بنی اسرائیل اس کی شان میں بطی تعظیم ویکریم کرتے تھے اور
اس کے لئے بدیئے و تھے ندر لایا کرتے تھے جب عیاض رہنی
اللہ عن کا نے نمہر آمد یہ فتح با فی اور اہل شہر کو میدان میں جمع
کیا۔ اور موافق گفتار اس قوم کے ان کے شخ نے کلام کیا ۔ اس
وفت وہ عالم میکو دی جس کا نام طیابی جنتا تھا۔ درمیان اپنی

درمہان اپنی فرم کے اہل اسلام بھی اس کے رتبہ سے آگاہ ایس و مینوائے بنی امرائیل اور اولاد داؤ و علیالسلام ہے۔ ایس و مینوائے بنی امرائیل اور اولاد داؤ و علیالسلام ہے۔ ایس و مینو کہ تھا اور اس کو تبہا دسے دلوں میں جگہ دی اور حق استحان کو بیا ۔ اور اس کو تبہا دسے دلوں میں جگہ دی اور حق ابرا بہم و موسیٰ ملبیالسلام میں اس طرح بیان کیا ، کد آخر ابرا بہم و موسیٰ ملبیالسلام میں اس طرح بیان کیا ، کد آخر دمائد میں ایک بنی امی میں و برتری دو ل گا ، اور اس کی امت کو ان کے دلول میں متمکن کروں گا ، اور ان کے میب سے کو ان کے دلول میں متمکن کروں گا ، اور ان کے میب سے میں ابنے فرشتوں لیونی اپنے ملائکہ پر فر اور مبالیات سے فرشتوں لیونی اپنے ملائکہ پر فر اور مبالیات سے فرشتوں اور گا ، اور اور مبالیات سے فرشتوں اور کا گا ، اور روز حضر آنا وضیا و

له مبوث كون لا- الفاوك لا- معوات - في

انوار بہا سے ان کو غرمج كيس المحاوس كار بيني برنو بركات وضو سے ان کے چرمے ورنوشاں وست و باتا با سموں کے اور جب داؤو عليه اسلام متلائے گناه موستے اور وحشان صوا كى طوف بابر بحل اورمنا جات كر ف لك كد اللي بحق اس نبی عربی صلے اللہ علیہ وسلم کے جس کو ہوت میں بلجو ف کے گا. مرے گنا ہول کو بخشی وے بیناں جے می تعالے لے ال كي وكا فرول فرما في برس كرعيا ص بن عنم رضي الله عده لے کہا بخفیق اللہ تعالے عنو کو دوست رکھتا سے ہم نے تم سے عفو کیا . لاب اہل شہر لئے جواب دیا کہ تو ل کہ تم نے ہم سے عفو کیا ۔ او اب ہم تہارہے دین کی طرف رجوع کرتے ہی الخزان میں سے اکر اس لائے ۔ اور بعضے جوان میں سے إسلام بنيل لائے قوان برسال آئيدہ سے جزیہ باندھا اس طرح بركه مر الك بالغ سے جاد مثقال طلار لعنى في بالغ حار حار وبنار سالانه مقرر كما أورأائ بمضار ليلئه اور ان اموال میں سے کھے مال تھی اُن کے والے کر وہا۔ اور بافی لے لیا اور سعیر کومسجد بنایا ہو بالفعل معروف بہ ما مع ہے۔ کیمرو ہاں بارہ دن تک قیام کیا۔ اور صعصنه العبدري كو ويال كاوالي وحاكم كيا اوريانسوع ب اسی کے بنی عام سے اس کے ہی تعنیات کے خ

## فتح اسكندريه كابيان

بطرک نے جب خالد رضی اللہ عن کے ہاتھ اسلام فنول کیا۔ تو اُن سے اپنا حال ابتدا سے انتہا تک منایا کہ كيونكر المان لاما ساتھ اللہ كے اور تعقد في كى رسول النَّد صلى الله عليه وسلم كي . ليس خالد رضي الشَّدعية اور مس كے مسلمان اسلام سے خوش ہؤئے . اور خالد لئے كما كه توارسطاليس با دشأه سي كس واسط آياسية . تومش لے خالد سے كل حال بادشاه ارسطاليس كابيان كرديا . اور بہ خط بھی تفا ، اس نے سروار برقا کے باس بطلب ملک کے تہارہے خون سے تھیجا اُس کے واسطے ملک کماؤس لنے اسے محصافی اصطفالہ س کو برجعتن مار برار سوار کے بطور کمک کے اور میں لے طبعت کی اس پر دریا میں بادتاہ ارسطانیس کی طرف تاکہ خردوں میں اس کو اس حال سے اور بھیجا مجھ کو ارسطالیس نے تہادے باس بطور ایلجے کے وقتى سے ضلح كرنا طابتا ہے۔ اور لوسنے كى خوابسش بنيس ركھتا ہے۔ اس لے کہا ہے کہ ضلح کرلو . تم اِس امر بر کد وہ کری فدر ال تم کو دے گا اور تہاری فؤم عرب سے جن کو اس سے كرفاركي بيد ساحل بولك شام سه وكه تباري سردك كا. سله سرّدع - آ يخر مله بيش دستى سله بح -سمند كاكناده ١٢

نؤاس كے بعد مجر مصرف فالدرضي الشرفعال عنداك كماكم سائفی تهادے کو دبائی دی الله تفالی سے ان کو قبید سے اور یک ما كرديا . نهم كواوران كو ماورغالب كيا مهمكو ضط بهمرا بهيال با داناه پریس مارڈا لا ہم لئے سات سوسوارگوا ورتٹرہ سومر و ماں کوفند کر لماً بجراس كے بعد خالد رضى الله تعالى عنه فان فيدلول كو بطرك كے ساعف لالنے كا حكم ديا اور وه فندى لائے كئے. خالد نے ان کو اسلام لا لے فہالش کی ۔ اکثروں نے ان میں سے الكاركيا واورتنب عب شخص في املام قبول كرليا وفالدرضي الله لغالف عنه الله المحمور ويا وأوراس سے نيك برناؤ كيا اورجي لغ إسلام سے انكار كرديا . خالدرضي الله عذاك اس کی کردن زدنی کاحکم و سے دیا م رادی بهان کرناہے . کرلط ک خالدرمنی الٹرین اورو بگر مسلمانوں کورلام کرمے ارسطانیس باد شاہ کی طرف بھرا۔ اور کہاکہ حان أوا الداف الدواء وم المين كرسي ملوك موسكتى الم بركزند كى ان كى ماور وه موسطاراور بهت احتياط كراف وال ہیں عیرا کا مکااس کو حال اس کے ساتھیوں اور بھر ریل فی ان مسلمان قبد لول سے جن کو بھیجا تھا ،اس نے برجانب درزجلج کے بیں جب باد تاہ نے سے مال پطرک سے منا اس کے ہاتھ یں جو شے متی . وُہ کر بوطی اور آس کواپنے ملک کے زوال کا تورا لوُرا یفتن ہوگیا . تو اس نے اپنے تمام ارباب و ولت سے کہا کہ تم الوثنيّار بهو جازم تم اپني جالون بيروا سط بيش آن اوراس كے

بدر تقريف ان عرب ك كويا للك كياؤس عاكم برقا آكيابية . اورنمها رے باس بس بوا و تم ساتھ مضبوط ولوں کے اور اسراز باک اورلطیف کے اور تم کو سے مدوویں کے ب را دی کہتا ہے کہ وہ رات ماد شاہ نے برنیت رطانی کے كافى إورا محاب وسول فكاصل الشدعليه والدوسلم سع إدافى ابن اسحاق لنه روایت کی ہے۔ کہ با دشاہ ارسطالیس لنے ما تى دات غلين حالت ميس كا في . بس جب دُه وربله يخواب میں عزق بئوا۔ آور آنکھیں اس کی بند ہو بیٹل فراس منے خاب میں دیکھاکہ اس کے اسے ایک شخص مرح وسفداور خوب صورت سينے كامورا أيا .اوراس كے جمل ايك سخف اور ہے رظا ہری توبی اور باکر گی کا بہت اوروال مکین صورت نيك بدايش - اور لزاني صاحب ببيت وبزركي تقاراس مرد ترح ومفد لنے دو بارہ ارسطالس سے کہا ۔ کہ اسے بادشاه بين سي بينامرم كامول.\_ له حفيد عظي عدالتان كاللنب عبد رادراس كفعن بن دي كابتوا . ورأب جس باريران وست كرارك ليني ما تعديميرك تق وه اغضاللي تعدرت وجهاته باسياست كرف والا. آپ جينك فيين رتشرلف فرارم تواكيفكوني مكان بنين بنايا اوراي علم الله لفالي اسمال رزنده توجود بين لورقيا مت كي قرمي أسمان = ناذا ہو کرنین کوعدل سے معروں کے اور الحاج کریے اور اوالا دیدا ہو کی اورات بوج مال كَيْمَتْنَ كِي سِكِّهِ وَانتقال وَما كُرِيُول أَكْرِمِنْ التَّعَادِيقَا وَما كَدُرُهُمْ فِي فِي عِلَيَّهِ بِي مُدِيب يَمَّ اللَّيْ مَنْ مَنْ اللَّهِ وَالْجَاعِثِ كَا وَالْوَيْشِلِيهِ فَالْعِيدُ الْرَّشْتِيدُ عَنْ فِينَ

مله كدّند سنه مبرسته المي منظر مشهر كانام به اورجب ده مرى خنك مِدَّ بر بارو كففت تق تؤده مبراد و اقى الله الك الفر خوا في الدار الله الأفران الرفيدي موجود به اورده موجب عقيده الى ندت الجاعت دنده مين ميزار و ل وليا الله محدث كشف نه أن في بارت كا ادر بعض محد ثين اور و قركيديا بنيمز اليه أس كم منكري و الحضور صلح كايد فرما فأكر جود ترزين به به مورس كم بعدم جاد ليكا واس سائل جيان فق أابت بنيم الوسكة كونكر والموقت وقد في مين به

عَد بلكما في من قف اللينان كيك وعيد مني سرع بيح بخارى ويزه ( الورسيد عفى عندا)

اور به ورواره قیامت کا مشهور رہے گا میب حضرت عبیط علیہ السّلام نے خواب میں یا دفتاہ سے بہ حال کہا وه دو لؤل متخص الك بي سائف طلے كئے أوا بينے خواب سے بدار ہوا حالاں کہ وہ خواب سے خون زوہ نفا۔جب صبح مو في باو او اين امراء اور وزراء اور اكاردولت كى طرف متوج برا اور بو كمح خواب بين وبكها كفاء ان سے بیان کیا۔ان لوگول لئے کہا کہ اسے باد شاہ سے خواک سوريده اور پرشان بي اور نيس بو سكت بين سيح ان لو کو سے نو چلس ساتھ بنی عربی کے حالاں کہ وہ بنی میچ کے ہی بادشاہ لے ان کی بائیں سن لیں اور آمادہ جنگ ہوًا ، اس کے نقارے بجائے کھنے اوران كى كرناوس في شور كيا -اور اس كے نشان بلند كيے کئے . اور اس کا سٹکر آرا سنتر ہو کر و و صفول س سوار ہوا ب

مسلانوں نے جب نشکہ فبط کو دیکھا کہ سوار بہوا ہے۔ اور صف بندی کی ہے تو اہوں نے بھی رفا ہی کے سابان کو سمبہالا اور سوار ہو کر صفوں ہی آراسنہ ہوئے اور خالد رفنی اللہ عنہ ان کو آراستہ کرتے اوران کونفیجت کرتے اور برانگیخنہ کرتے ہے ان کو جہاد پر اور ان کی صفیں فریب وروازہ اخضر اور وریا کے نفیں اور ارسطالیس بادشاہ اپنی صلیب کے نیچے کا فحمرا ور وه في كو و كمية تحاد أو في يد فر نام اور اور نظر آما ما سب ان كي افي نواب كارخيال آيا بو وہ رات کو دیکھ جاکا گھا۔ اُس نے کیا۔ قدم نے اللہ کی ہو تھا ہے۔ کر وہ ہے۔ ای ی فار نین ہے۔ قرن الحاق راوى في السلا داول كالوس نے کہ مِن فالد بن ولید کے لئے س بروز روا فی اسکندر کے مولود منا اس بوب م میرے روانی کی ہر ملہ بن اور برار موئ صفیل دو زن مشکوں کی اور م نے عوم ليا فيا على كا ركر السي ونت بيل ما كارى ون ف جلے اک بطراق را ی ڈل کا جی کے ون ر ایک زرد میری کام کا تی جی گھوڑے پر موار منا اور مقیاروں س لور منا بس حب دہ ودول عفول کے ورسان میرا آو اُس نے سا مے زمان یعے والے کے نگار کر کیا۔ کہ اے کون کوب کے بعر جاؤ تم ماری طرف سے کیوں کر م تم سے لانا انیں کیا ہے۔ لیں تم مادے مکار ہے میمر اور سید اور اکثر منا کائٹ زنف کے الك يو ركان يا د يا د اب مورد ما باق ب اور م جرادا

نہ کر نیکے تم سے اس جزیے جولے لی ہو تم نے ہم سے اور تبعیت کریں گے تہاری بانی ملک میں بی مصارفہ کروگے تم ہم سے تو مصالحہ کریں گے ہم تم سے ایسا ، کہ رحوع کرے گی بہتری اس کی ہم پر اور تم ہر ، اور عدل کروتم ہم براضلح ہیں ، بس کروتم ہم براضلح ہیں ، بس اگرانکار کرد کے تم اس ام سے نو بیشل اوریں گے ہم تم سے سے بیشل اوریں گے ہم تم سے سے بھیدوں باک اور ولوں مصبوط کے اور بھر وہی کے ہم تم کو تہاری بشتوں کی طرف بہاں مک کشکست أتمان والع بو كع . تم او . ين وانول ابني ولن ك بھا گنے والے ہو کے ماس واسطے کہ نہیں وشمنی کی كيى نے اس دين كے لوگوں سے مگر بياكہ وليل ہوا وہ اور تنکست اس فا فی اس نے کیونکہ ہم ایسی قوم ہیں جن کے واسط کیلئے اور صوفع اور فنس اور رسان اور الجلي اور مذ بح اور صلبان مين . لبس نہارے یاس اس کا کیا جواب ہے، داوی کہتا ہے . کہ سے کفتگو کرنے والا باوشاہ ارسطای لیسمفوفش نفا . انجی وه اینے کلام سے فارغ نہیں بهُوا نُصا . كه نترجيل بن حسنة رحني التُدعنه كانت ديول صلے الشد علیہ وسلم اس کی طرف نظلے اور ہواب دیا کہ سختی مو بخد بر اظہار بڑائ کاک تونے ساتھ ا بسی له بردی که گرم عبادت فالم اله اله الم

جر کے ج بھرے کی بچھ کو ہلاک کی طرف اور عذاب ہیں ڈالے کی بڑے کو بڑے کھریں سختی ہو گھ پر آیا بڑائی كتاب أني مم يرسا تو كفر اور نا فسدا في اور عیادت صلبان اور بشرک ساتھ رحمان کے . اور جمه وف صاحب برمیز گاری اور ایمان اور راستهاری اور انخوشنودی خدا اور قسلبه و قرآن اور رجح اور احرام ادر نماز اور روزه میں ۔ دین ہمارا بہتر اور زرگ و بنول کا ہے۔ اور بنی ہمارے معبوث ہوئے ۔ ساتھ مجات كے اور بيان اور آيات اور بريان كے اليے تھے. وہ ہمن پر فرائن ایزا عجی لے تبعیت کی وہ مخشش کو بہنجا اور جوال کی بحث اور ولیل سے پھرا وہ ساتھ غضب کے بھرا ایسے باواش دینے والےسے کے ب وہ اور انہیں سے مرکان اس کے واصطے اور نہ وہر و زمان عضراس کے واسط گواہی دی اس نے اپنی ذات پر این ربوریت کی ادر ازلیت اپنی صفات لى أحديث ابني ذات كي اور بميشكي أين ملك کی اور فلیر اس کا فلا ہر سینے اور تدبیر اس کی انتوار ے اور حکم اس کا مفتوط ہے۔ عرش اس کا بلند سے صفت اس کی نادر ہے نہ وہ کری کا باب ہے، اور مد وہ کری کا بیٹا ہے اور نماس کی ذات کے واسطے صد مقرر ہے ادر نراس کی بفتا کے واسطے کوئی وفنت شمار کیا گیا ہے۔

فروتنی کرتے ہیں ۔ گرد نیں جھاتے ہیں اس کی بزرگی کے آگے اور فیل میں ، قوی لوگ مقابد اس کی قرت کے۔ نہیں کھوا جا سکتا ہے۔ کمال اس کا اور نہیں نبیت ہوتی ہے بخشش اور عطا اس کی اور نہیں معدوم ہوتی ہے۔ بزرگی اس کی سختی ہو تم پر کیونکہ خوش اور انجھا معلوم ہو تم لوگوں کو کفر ساتھ اس کی معبو دیس کے اور شرک ساتھ اس کی ربوبیٹ کے اور بیکہ مقرد کرو تم واسط اللہ کے بیٹے کو اس کی واحد نبیت میں بھر رسی النول في به آيت في وكي الحشك الحوالله إلى المثار فقائمة بَدُدْعُونَ عُم مِلْ الْمَرْجِلِ بن حسنه رمنى الله عن الله عن الله ك الله ك بندت اليه مجى بين . كرجس و فن قتم دلاول وہ اس یہ اس امر کی طرف کہ دیزہ رہزہ کردلیا ہے الندان محه واسط اس ولوارشهر مناه كي طرف كيس ده د اوارد من از گر شری اور گفر اور شارتیس شهر کی وكماني دين

راوی کہتاہے کہ برحال و کھے کر بادشاہ کے اعضا کا بینے گئے ۔ پیراس نے اپنا گھوٹا نشکر کی طرف چیرا اور اس حال سے دیکھنے سے قبطیوں کے حل ڈرگئے اور اس معاملے سے جو آئنوں نے دیکھا جبران و سٹشدر رہ گئے اور اپنے شمول کی جانب مجرسے

له پدر دار بوا ته ایک بونا که چیاع ۱۱

ادر انہوں نے راا نی کا ارادہ ہر کیا، ادر اسی طرح بر مسلمان بھی ابیٹے خیموں کی طرف بھرگئے ۔جب وہ دن گذر گیا اور رات ہوئی ۔ باوشاہ خزانہ اور جومیز اس کو عزیز تھی اور لونڈیاں معد اپنے اہل وعبال توشوں میں سوار ہو کہ اسی رات بارادہ جزیرہ فرنیطش کے موانہ ہوا ہ

جب سے ہوئی۔ شہر میں بادشاہ کے بھاگ مالے کاشور بریا بڑا اور فظموں کے لعض ریکس فیضوں كے باس بخع ہوئے اور انہوں نے كياكہ اور ف نے بیٹے بھری اور بہاں سے ملا کیا اور آج ہارے لے کو فی ایسا نہیں جو ہم سے ملافلات کرے ، اور تخیتن ملان قدم ہم سے بازرہی ہے اور اگر وراہ ہو جانے ہماری طرف داخل ہو جانے ليكن وه اليبي قوم بين - كه الله تعالى ف رحمت اور مہرا بی کو ان کے دلوں میں تھیرا باہے . بیس اب تم لوگ ہمارے ساتھ جد ان کے یاس - تاکہ ہم اینے لیے ان سے عہد اور ذمہ داری کیں اور ع ان سے اپنے شہرکے واسطے صلح کرلیں اپنے راکم بالوں کو کیا ویں ، اس چر بہجس برہارے اور ان کے در نمیان اِنفاق واقع ہو ج لاوق كهنا ہے ،كد رائے اكابراس امر برمتفق ہوتي

اور وہ ملاؤں کے نشکر کی طرف بکل کرمروار خالہ بن ملید کی ضرمت بین حاضر ہوئے اور لبد اجازت اس سخفی لے خالہ کو سلام کیا جو عربی د بان جانا تھا ۔خالہ نے سلام کا جواب دیا اور ان کے آئے کا بدب ہو حملا اور کیا کہ تم کیا جا ستے ہو ؟ لیس الا بروال ہیں سے وہ لوگ آ کے براسے ہو عربی زبان جانتے تھے اور کہا ا بہوں نے کہ اے سروار تم کو اللہ تعالے لئے ہم يرنما لب كيا برسبب سجا في اورصفا في تنهارے ولول اور نیتوں کے۔ اس واسطے کہ تم الیسی قدم ہو۔ کہ اللہ نفالے نے دسمت کو تہارے ولول میں مطہرا یا ہے۔ اور ہم تم سے اس ارک جا ہنے ہیں ۔ کہ معاملہ کروتم ہم سے شطفت کے ساتھ اور ہمار ی طرف جریا تی کی ہنگاء سے وہمیں اور سم میں عدالت کے ساتھ مکم کرو . ان وی کے طرفقے پر جو بیشتر تہارے تھے ، ہارے ساتھ

خالد رضی اللہ عن، نے کہا ہم وہ تو م ہیں۔ کہ کھہا ہم وہ تو م ہیں۔ کہ کھہا ہم وہ تو م ہیں۔ کہ کھہا ہم وہ تو م ہیں۔ کہ کو ساتھ نے افرا غلبہ وہا ہم کو ساتھ نظانیوں ہمارے دین کے اور مدو دی ہم کو وہ شعوں پر اور ہم متہارے ساتھ وہ معا ملہ کریں گئے جیسے کہ جاری ہوئی ہیں عادتیں ہماری ساتھ تسام لوگوں کے جن کے شہر ہم نے نتے کئے اور اگر اب

ہم تمہاہے شہر میں بزور سنمشر الله واخل ہونا جا ہیں . تو ہو سکتے ہیں - اور ہر امر ہم بر آسان ہے لیکن بہز ا ومیول کا و م محصی لے قدرت یا فی اور معاف کر دیا منہاری صلح پر ہم ایک لاکھ وینار ما ہنے ہیں تہاری الحجی اور بہتر یاقوں سے اوپر صلح کے تہاری جاؤں اور اہل و عبال ہر اور لود اس کے بلاوی کے ہم تم کو إسلام . الله تعالیٰ کی توحید اور ربول الله صبی الله علیه وسیم کی تصدیق کی طرف ۔ لیں جو کو ن تم ہے اس افر کو فنول کے گا ۔ فتہ ہمارا اور اس کا يكن مال بوكا . اور جو اللام سے انكار كرے كا . بم اس سے جذبہ لیں گے۔ آئیدہ سال سے فی کس تم سے اورلط کے بائے سے جار وینار ادرہم نمارے لئے بیا مشرطیں کھٹرا بیل کے جرتم کو فبول کرنی ہوں کی تم کو فی کیسی جانور پر سوار نہ ہو ، اور مسلال کے گھروں سے اپنے گھرکی بلند نہ کرو۔ اور بلند آواز نہ کرو تم مسلمانوں ير اور اسلام بيس كوي كينسة اورنه كوني وكر اورية الاه كرواس عمارت اوراس جر كرج تهاري رسومات نہادے دین ا ورمزلعیت سے برا فی ہو گئی ہو اورعادی اور فروتنی کے ساتھ معمانوں سے ملاقات رکھواور تم ان كي احبذا في حاجتول ادر اس جيبزى مله تدارك رما

ج وہ اپنی بہتری طال کے واسط جا بیں جلدی کرو اسلام اوراس کے لوگوں کی تعظیم کرداور جو کوئی لم من سے بدنگاہ کے گا تو ہم اس بد حد جاری کریں کے اور جو ہمارے عمد اور تول سے بھر جائے گا تو" ہم اس کو مار ڈالیس کے ، اور نزماروں کو اپنی کرول سے واسط اظهار وین اور سٹی خت این عباد س کے یا ندھو اور نہ بجاؤ کم نافوش اور نہ صلیعے کو بلند كرواوريد فؤت اور غليه ط الا درميان ملالال کے ساتھ کہی چڑ کے اپنے دین ادر کفر کی باتوں سے اور جب تم كينو ل ميں نماز برط صو تو الجنل برط سفين آواز ملند نه کرون ان لوگول نے کہا کہ اے سروار ہم کو ایا دین جیوڈنا دخوار ہے. اور وہ چیز حب پر پہلے ہارے باب واوا خالد رضی اللہ عنہ ان کی باتوں سے بسنس کر بہ آیت رُ مِنْ لِلَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُنَّا بِّنَعُوْا مَا ٱللَّهُ قَالُو اللَّهُ قَالُو اللَّهُ قَالُو اللَّه عَلَيْسِهِ ابَّاءَ فَاداَدَكُوكُ اللَّهُ عَلَيْتُ يَدُعُوهُ أَوْلِي عَنَ الْبِلِمُسْتِحْتِيدُ یعنی جب کہا جاوے ان کو جلو اس حکم بر برد انارا اللہ تعالمے نے کہای نہیں ہم ترملیں کے اس پر جن پر بایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو مجل اور جو

له جنو که علی سته مولی کان که الله باع

الميان يلاكا بوال كردوزخ كاركون بجرا نون نے کہا سے سروار مخفیق منظور کیا ہم نے بو تھے كها اور ي تعديد علين بي تم بم راين بمراسول ال مرو كو حاكم مؤركرو بيان ك كدوه ال جوئم بهم سے انگنے ہو يكي موطا دے. فالد رضى الله عنه الله كما . كريم تمارے سأ تضوي كا طال نهيل حال نظاور مم كو معلوم نهيل كه الأي سے کون معاصب مقدور سے اور منبیف وغرمیب کون ہے لیں تم اپنے رمنیوں سے ایسے تحق کو تحوز کر درجی کوتمال کے میجا کرنے کا مختار جانتے ہو۔ اور تم ان لوگوں پر اس کومتو كرواوراس كے القه ايك محف جارك ہم ہموں سے رہے كاكدوه اس كواس كام بين مدو ديكا . ان لوگول ك كماكه اتھا عرقبطوں میں سے ایک ریٹس کی طرف جس کانم شاتين شأمس أور رميس اور ميشرو تعا اشاره كيا اور بحكم فالدرضي الشرعيز، أن لوگول براس كوحاكم مقرركيا - خالد رضى اللَّدون الله اسن ما تقيول سے قلس بن سعد كو مقرد كرك فراما كربر وو فؤل مال كو يكي جمع كرس اور كها اس ك جو و في تنك مال اورضيف بهواس كو جيور وو- اوربر مرد سے تراس فدر لوحیں کا دہ متحل میں ادر تکی کرو تم کہ الله تعالى نيكى كرف والول كو دوست ركفنا بني. اورظلم نه کرو تم کسی مختاج اور را ندط اور بیتم پر بن

اله دروباد به

راوی کہنا ہے ۔ کہ قلیں بن سعد بہ حکم خالاع ستہر میں داخل ہوئے اور مال کے اکتفاکہ نے میں منوم ہو ہے اور بر ایک سے اتن لینے نفے . جس کا و و منحل ہوتا تفا . اور سي تنگ حال اور طبيعت مفا اس كو حفوظ ويقيم نفے۔ راوی لئے بسلسلہ راولوں کے ماذن بن شدف سے بان کیا ہے شیث نے کہا کہ شاہن شامس اور قسی بن سعد جب سٹر س داخل ہوئے تو اس وفت میں وہاں موج و تھا بہاں تک کہ وہ مال محصیل کر کے ماب الشيد كے قريب قصر مقوقت بين آ كي اس وقت ث بن شامس لے اسنے غلاموں کو مال اکھا کہ لئے برمقرر كها. اور انبول لي براك سے اس طرح حصته لينا مغرر كردكها تقا . كرأ لن بين جربيت برا دولتند اوربالدار تها اس کا حصتہ وس قراط کے برائر ہوتا اور اوسط مالدار کاحضہ قراط ۔ اسی وقت ایک شخص کے پاس جس کانام دلس بن مخوفتن عظا ہے اور و ہواننے وقت کے لوگوں میں برایخیل عُقا. اور ببر کونی نہیں جانتا نُفا کہ وہ اس فدر مال اور فغتول اور ملک کا مالک ہے ۔ لیس شیابین شامس نے ہو خواج جمع كنے ير مامور تھے واسے كہا كہ يو تحقیق بھے براس حصر سے ایک دینار واجب ہوا۔ اس نے کہا قسم سے سی س له حذت على على اللهم كو كعة بن اوروجال كرميح اسلاد كهية بن كراس كي كم 

كى كريس برك اس كوادا مذكرونكا. الرج مرحاؤل اورعرب كودين كي نبيت ميراكني يوصدقه دينا ببت الجياب. يس كهااس سے قيس بن سعد نے كه نيرا برا ہو ، تو كي لينے ، میں ہم کھے سے وہ طلال ہے مز حوام نوجانتا ہے کہ ہم آوگ تبارے شہر میں بزور تلوار و افل ہوئے ہیں جان اراجانا تو اور نزا مال بيد لواما جاما ليس كها شيابين شامس في اس بطریق کو کہ خدا کھنے غارت کر ہے اسکندریہ کے مب لوک بخدر لونت كرتي بيس . اور كلي ما نت تف كرز الي مختاج نفا که دینا کی کسی چیز بر قدرت نہیں رکھتا تھا اور الله تعالیٰ نے انتی مہرا تی سے نہاری روزی میں کشائش دی ماس معود سے کماکہ بربات نہیں سے میں باب داوا کے مال کا دارت ہول مجھ بر اللہ تعالی کی کو فی سزر کی اور فہر ابنی نہیں ہے۔ لیں فیس بن سعداس کے کلام سے رہم ہو کر اُ کھ کھڑے ہوتے اور ایک لکروی جوان کے الخف میں بنفی اس کو ماری اور کہا کہ اسے وسٹس خلا اور رسول ۔ تو چھوٹا ہے بلکہ بزر کی اور اسمان خالص اللہ کے لئے ہے كروه جمركو ايني درباني اور احمان سے روزى دياہے اور فراخ کیس آس کئے ہم پر اپنی تعمین اور اگر شمار کرد تم سب وگ اللہ تعاملے کی تغینوں کا نو ندگن سکو کے يعني بيحد وحماب من الله مشرالته المناف وكان الله المنافية قَانُ زِعْصَاعَتُ لَهِ فِي است الله تحقيق اس لخا لكاركيا

ننری لغمن سے اور ناساسی کی بین دورکر دے تو اپنی تعمتول کو اس سے ب راوی کہتا ہے۔ کہ قسم سے خدا کی ابھی وہ دن گذرا مُفا ۔ کہ خبر آنی کہ املاک اس کی گر بڑی ،اور اس کی بكرياں مركبتن . اور اس كے باغات سوكھ كئے . اور سب ال اس كا جاتا رہا ۔ يس كها قلي بن معد لخ الله اکر ایر بات اسی کی سے جوسنی تھی بیس نے رسول التُد صلح التُدعليه وسلم سے أور الوہريده رصى التّدعن ميرے ہيو س بيٹھ كقے ليس فرايا رسول مقول صلی النه علیه وسلم نے کہ بنی امرائل میں شخص بنتے۔ ایک کور صی جس کا بدن سفید تھا ووسرا گنجا نیسراندا الله بزرگ اور غالب لے جایا کران کی آز ماکش کرے. اس کے باس ایک فرشتے کو مجھی اور وہ پہلے کور مھی کے یاس گیا ادر اس نے کہا کہ میرنے بدن کی جلد اچھی ہو یم فرشتے ہے اس کے بدن بر اللہ معرا اور اس کا مرض عاتا رہا اور عذا تعالے نے اس کے بدن کی جلد الھی کر دی ۔ بھر اس کو فرشنے لے کہا کہ کولسا مال تم کو زباوہ عزيز ہے اس نے کہا كداونك . يعراس كو فرشف لخالك اونتنی وس میننے کی دی اور کہا کہ بچے کو اللہ بوکت دے واور میر وہ فرسشتہ منتج کے مایس پنجا اور کہاکہ تركولني جرز زباده دوست ركفتا ب اس في كماكداته

بال بن فرشتے نے اس کے سریہ ہاتھ بھرا اور اس کا مرض حانا رہا ۔ ادر کہا کہ نو کس مال کو زیاوہ تعربر رکھتا ہے؟ اس سنكاكم ماده كا و . كيمراس كو باده كا و تامله و ي اور کہاکہ خدا سجے کو اس بین برکت دسے اور پیمر فرشتہ اس اندھے کی طرف کیا اور کہا کہ کونٹی جر تھک پیاری ہے اس نے کیا کہ اللہ تعالی میری بصارت کو تھے وسے ال میں اس کے سبب لوگوں کو دیکھوں مجم فرشتے لئے اس کی آنکھوں بریا تھ مجھرا ترالٹہ لے اس کو بیناتی دی میمراس کو کہا کہ کون سامال تم کوع در ہے ہواس نے کہا بری محصر اس کو بکری حاللہ دی اور کہا حسدا بچه کواس میں برکت و ہے اس میں بیناب رسول اللہ صتى الشعليه وسلم في فرما ياكه لعداس كے وہ تينول اليس میں بل کتے اور الد میں او ندنی اور کنے کی گائے اور اند مے كى بكرى لے بح وسے محمد وہ واشیت كوارهى كے باس ففرانه صورت بن كرآما . اوركها كه الصحف مي الله كي راہ میں تھے سے سوال کرنا ہول الواسطراس کے جس لے دي بخه كو مرد اجهي اور احيها رنگ اور مال امك اونط كاكر النيخ عادل مين اس برايين مغربين - اس ف كها -مجھ ير شفق حف داروں كے بيت بيل . فرشف ك لها - أن مجه كولهجانا بول مكيا تو كور في يد تها كدلوك تجه كويليد اور تحب ما نت عف. تو محاج عفا مهد

الله تعالے نے بخشش کی مجھ راس نے کہا کہ میں اس کے مال کا وارث نہیں ہول بلکہ میرا مال باب واوا کی ميراث سے ہے۔ وزشتے لئے کہا کہ توجھوٹا نبے توالٹرتعالیٰ تخه کو دلیا ہی کروے صبا کہ تو بیلے تھا ایس اللہ تعالی نے بھراس کو کوطھی کر دیا۔ اور بھر درشنہ کینے کے باسس بلیاس فقری گیا ادر اس سے بھی ولسا ہی کہا جساکہ کورھی سے کہا اس لے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ معروز شتے لے كماكماك يرورو كارميرك اكريه جموال ب اذاس وليا ہی کردے جب کہ پہلے کفا ۔ فرشیتے کے کہتے ہی دہ میم گنا ہو گیا اور کھر فرمضنداند سے کے باس بلب س ففری آما ۔اور کیا کہ میں غریب اور مافر ہوں میں لئے سادی مفرط کیاہے۔ اب کو ٹی ہم سوائے اللہ کے سے باس بنیں کہ جس سے اینے وطن کو پہنچوں -بخے سے سوال کرتا ہوں اولیاسط اس کے جس نے بخصے کو بنیائی مجشی اور مال دیا ) ایک بکری کا اس کے سبب سے ہیں بہنے جاول اپنے سفر کو ۔ اس لنے کہا کہ پہلےس اندھا تھا تھ اللہ لئے مجھ کو بنیا بی عطاکی اور اسی لئے مال عطا کیا ہے کے جو جو کھے کو منظور سے قدم ہے خلا کی میں تھے سے الحاریز کروں گا ۔ آج کے دن لی جیسے سے حب کو تو اللّٰہ کی را ہ میں لیوے گا . کھر فرشتے لئے كهاكرد كه نوا نا مال بين ففر نهي بهون الكداز البشي كرف والا بول السرالله كله سه راضي بكا ، اور نزے

دولون سالفيون بوخشكس بواز راوی بیان کرتا ہے کہ مال جمع ہوکا اور وہ لوگ مال كولے كر فالدين وليد رضى الله عن كے بابس آ ہے. مجر خالدے مال لے لیا تو وہ شہر میں داخل ہوئے ان کے برط كنيس كولجا مع مسجد بنايا اور طاركبنول كوال کی دینی رسمای اوا کرنے کے لئے جھوٹرا اور عمر بن العاص كوخط لكها ذ جب عمروبن العاص كو خط بهنجا ادر پرطها انبو ل لے توبہت خوسس ہو کے اور مصر میں ابا ذر غف اری كوملانول كى ايك جاعت ك مانة ماكم مقرر كيا اور ع د بن العاص نے اسکندر یہ کی جانب کوے کیا آور ویاں بہنے کر اس میں ایک معجد بنا ہی جو اب تک جاج عروبن العاص كے نام سے مشہور ہے ، قلعماروين كالح كابيان ردایت سے سواوین کشرسے اس نے روا نیت کی بوسف بن عبدالزاق سے اس لے کابل سے اس نے مثنے بن عامر سے اس نے اپنے جدسے کہ جب

مدارتن خابور بربطريق صلح كے فتح ہو في اور خبرتنل مك شرباض ضاحب ارض ربيعه اوعين ورود وراس العین) تو پہنچی نز اے سالخ عظیماتگذرا اور بہت برطا صدیم ہتوا نیب اس نے ایسے ارکان دولت اور ارباب ملطنت كو رجك وه عريض الطركه درميان عقا) جمع كيا جنا مخد ان سے کہنے سگا کہ جارے آ ملاک سے ہی وو تين مراين وعيره بين جي كاسي مالك بول اور تمام نوفعرا فی عرب ہارے بہاں سے جلے گئے ہیں اور جمعیت بهاری شکست مو گئی سے . اس میں المارى كيا دا ي ہے؟ بر سننكر بطريق أو أر نصرانول كاربيس نفا) لے سماب دیا۔ اے لک الحقیق عرب کی راوا ہی ہم سے ضرور ہوتی ہے۔ اور بیشک ہم بھی ان سے اور كونيار من فنخ و فكت فعالم الله بعرض كوماي گاعط کرے گا۔ گراب سوائے اس کے اور کھو مری دائے بین نہیں آتا ہے۔ کہ اپنے بیٹے عمود کا عقد طاب ماریه وخز ارسوس بن جارس زماحب مارون و مرس لعنی فلود المراة) سے كروتيك ان دولوں مركوره بالا قِلْعُول کے بنا لے کا سبب ہر انتا کہ برشخص ارسوس بن حارس اہل طیرزندہ سے الل شجاع بہاد وود لا وروکیا اله يش آنے والا مادش كه " كليف ١١

مقا وليني تخص ارسينه كالبلا بادث ومؤا واوربميشه جب چاستا نوبلاد روم س غارت کری و داکرزن کی کرتا تھا۔ ان بلاو کے استندوں نے آ ہو تنگ آ ک با وشاہ اعظم کے حصور میں فرماد کے طور رومنی مامی ہرو فنت پنجنے عرضی کے ہر فل بادش فے اس کے یاس ایک شخص الطاکسے سے رہیم میں بھیجا اس سے اسے کما كر فز لين دسين كے ليك الك كرامي بنا لے كيرجب داء زمین جبل ماروین میں کیا اور نیج اُڑا آؤ ناکا ، ایک الكرا بباطى كا رجهان آك فارسون كى روش على) نظر آیا۔ اور اس مقام نیں فارس کے عامدوں سے دین نام الك عابد رمثا تفاح كرات عبادت كے باعث فارلول كے درميان مضهور تھا ۔ اور افضائے بلا و خراسال و عراق سے عدہ عدہ چیزیں اور تحفے اس کے لئے آیا رتے مجھے جیا کے آر سوس اس کے ماس الت کر مدلے اور تحفے لے کیا اور آپنی سکونت بھی دہیں اضار کی عرضکہ آرسوس اور عابد بل کرا محفے رسے لگے آرسوس لے ایک رور تها باكراس قتل كردالا ور زين بين خفيه كاردوبا -جب وہاں کے باشدوں لئے اس عابد کونہ مایا . او کمان کیاکہ ومن عا مد کس ماکر مرکب بعد اوال آدسوس نے اس جگرایک طِلاً تَشْ خَانْدُ لِعِيْ بِيتِ الناركة نام سي تنار كرك اس كواينا عصین فراد \_ ملے نواسان کے شروں کے کنارے سے ف

دیادید نام اس کی وحت نےجب دیکھاکہ میرے باب نے ایک مکان بناکر ایک کوعی مقرری ہے اوراس بن بي الناري ب قراس وكي ناس ے مقابل دوسرا مکان بناکر اس کو اینا خلعہ کھرایا۔اور اس بن این سادا مال فزاند اور تام ذخیره جمع کیا-اور اس کا بد حال تھا۔ کہ جب کوئی سخفی اس سے شا دی كانواك الوال - تو ده الى كوادية وكتر يح كوانكا كردى - قلعه ماروي تح قريب يبار برايك دريس ایک را بهب و برای فوان کی کود و تنها ر با کرتا کفا - اور ده صورت شکل یس بهت حین کفا - چنانخدایک روز ده دخراس دیرانی تعنی فرما عامد کی زمارت کو آئی۔ حب اس کو رسما تواس کی عاش ہوگئی۔ اور اس کیاس تنے مانے گی۔ اور ان کی بیا ں تك ك مكلفي بوني ك ده دونون محيث ك فيد راضی ہوئے - اور ان دونوں نے آیس میں مباشریت ك اوروه وخر اس سے مال ہوكئي. حب عمل ك دن بورے ہوئے توخف بناجنا- ادر اس لوجھا ابن دار ہم دانے برد کردیا۔ اور اس سے کی كذتوان والح كى كيوكر مروكش كرے كى ميں الرحيد اس كوچائتى بىس بول مى اس كوفتى كرن بھى بىس جا بتی۔ اس واسط اگر مرا بات بر ماجراس کے گا

اتواس كو اور في كو قتل كردا لے كا - احت كار اس کے لئے مال گرال بہااز قسم ہواہر مکا ا - اور اس کے ہوارہ میں رکھ دیا-اوراکس بریہ لکھ دیاکہ بوكفاس وكركوك أويه اللاس في يدوركن یں خرع کرے ۔ بعد ازاں اس نے اس طفل کے من كا الاحظ تما - " كاكد كرتى علامت اس كى مشناخت كرا كع ناكاه اس كے رضايے براك داغ مياه نقدريين ناخن كے يا يا دراس كا دا ساكان د كيما تو كھ را ما الوائفا ونائخ والرفياس كوا كفاليا - اور بمراه ایک ملام کے جوا سرار مکرسے وا قعت تھا رات کو اندهبرے بن اس قلعبرسے سے لائی ادر شارع برطان ملى - توجات جات ايك يم كا تنول ال-كه تعن سے زيارہ زين س رهذا ہوا سد معالحروا نظر آیا۔ دایہ نے اس سنون کے سی سرے برگروارہ طفل کا رکھ رہا ۔ کیونکہ زمن بردھے ين در نرون كانوت ركعتى محى -كداس كو كافادن 2- بعد ازان ده غلام اور دایداس طفل کو دیال يهور وكرتاء كي فرت الطي كني: روایت م که قررت النی سے مل آنطان می موسل متہر ماجن با دیشاہ کی طرف برسم رسالت ارس له سرادی میدادد

بن جادس کے ماس جیجا گیا۔ اور اس کا اس داہ سے گذر ہوا۔ جہاں وہ ستون کھا۔ یے کے رونے کی آواز سن کرانے کھوڑے پر سواراس كے نزدیك كيا۔ توایك آدمی كا بحدرین یا رجہ بچيدہ ديكي كراكفا لها-اور ايك كنيز كويوكه بمراه سفركفي حواله كبيا- اور اس حكم دياكه اس بي كي خوب حفاظت كر على بنيل كر اس كے لئے كوئي خان ہے۔ اور اس بين کھ امراز بنان ہو اذاں دوا نہ ہو کر صاحب ما درین کے یا سی سنھا۔ اور وہاں سے جا بے کرجب یا د شاہ شہریافن کے یاس آیا۔ تو اس سے بنام ماجوا، اس طفل سے عمود دیر یانے کا بیان کیا۔ یہ سکرسٹر یاعن نے کہا کہ میرے كوئى اولارنسى - و د لاكا محے دے - جو مے لک کا وارث اور جانین ہو۔ آخروہ لوکا اس نے باد شاہ کر دے ویا ۔اور بادستاہ نے اس سے ہے کونے احمول اور دائیوں مے ہوالہ کیا - ان سب تے ان کی برورس و خدمت گذاری کی بهان تک کربرورس باكر جانى بدآيا- اور كفورك يربيض لكا. بازان نے بھی یہ نبب اسی وجہ کسٹیم کے کہ وہ بالائے

اع يوسيده وازعه سنون عله نام ركفا-١١

عمود عداستاب بواتفا . ان كانام عمود ركا. اور تام لاك الكودلدالماك يكارت سي حاي وه بري فاز ونعيمس بلا - اورات طريقة آداب فاي كالكها باتما - اوروكي بارشابول كر عزور ب مثل مثبسواری دنبراندآری ادر گرفت و آویزنش وشن كوخيده كونا-اوراسوب جنگ ادر بيج سند تصم میں ڈالنا) ان سب فنون کی تعلیم یائی۔ اس کی بیال الله شہرت ہوئی کہ لوگوں ملی اس کا فخر ہونے ركا- اوروه اسيخ با دورده بين ببت كم قب كرتا تفا . بلكه اكثر سير وشكار بين مصروف ربنا كفا- آخلا داكس المفاده بداس ني اين دسين كے لئے ایک قصر بنا یا۔ اور فیاں رسنے سکا۔ اور اس قصر كانام اين نام سي تصر عمد و د كها - ا دهم ماريم اس کی ما درکو اس بات کی کھے جبر شد تھی۔ کراس کے ززند عالى زمانه نے كياكيا جب اس بات كوكني بركس كذركي . توك راسلام با راده فتے ارحن جزیرہ کے وارد ہوا ۔نو بادستاہ نے اپنے اعیان، ولت سے بام عوب مشورہ کیا تب نوتا ہے اس كويد منوره وبالكراب اين سط عمور كاعفاط ماريد سے كوا ديك \_ كدوه اس يرع لي صلاحيت ف ارضاه كا يل عمر لله المرفعاكر الد

ر کھتی ہے۔ اگرچ عمرس تیں برس کی ہے۔ بیسکن ابھی باكرة ب- اكريم ف بول اورشهزادول في اس كي خواستكارى كى - گرده كسى سے داعنى شايوى -كبونك وه این سی کتر سجتی ہے۔ جس دقت آب اس کوانے ہے کے داسطے طلب کریں کے تواس کا با ب اس とりばいきしてののはしんとうはでとり كرف ين سبت دا منى بروكا - ما وسفاه في اس بالت وتبول كيا ادر أو تاكويد معظيم در اكوار موكس ان عارس كالإف رواندكيا- اورتونا عيكا-كرتوي اس بات بين واسط مو-چنانخ تد تا د بان سے رخفت موا۔ اور ارس کے یاس سے کرباریاب سام بوا- اور بد بر گذرا نا- ارموس ف وه بدید تسول کیا۔ اور تو تاسے باتیں کرنے رکا ۔اس کے درمیان ترا نے اصل مطلب بیان کیا ۔ ارموکس فے تیہ بات تبول کی عراس کارس بدچارین طلب کیل ایک لاکه د نیار و وقلع با رحیه رجیس ا ورسیس آدی امرائع مع ساكدت زنات ابن دفت ك ان اراے مب کو داسط ندرمینے نے قرباقی کیے وتا نے منظور کیا ۔ بعد ازاں آ د موکس اسی وخرکے قلعمين كيا ادراس كم ياس سيخكراس بات صخردى ده له كزاري كه دولهن كودوبها كم مر بعض كي رات-

بھی راحتی ہوئی۔ تب ارسی ں اپنی دختر تے یا س سے آیا۔ اور داہموں اور فارسیوں کو عمل کے ابن جر كاعقد عمود سي كرديا - اور ان كوا حكام تقديري روابت بيكرجب توتا دبان سرحفت اكركم منهرياهن ما ديناه كي خدمت بين داليس آيا توجو ترفيس ارمرس نے دوبارہ طلب قلعہ ما رعبہ وصلین ولاکہ دینا اورس امراغوب سے داسط زیان کے رہے سب وفات اینی دختر کے کی تقیں۔ بیان کیں۔ ملک تمہما فر ام بات سيخس بوا-ادردر نفت الر محمد يا -اور بابت فلمتنى بروعده كياكه شب زناف واتع بوكي تؤون فلے بدر عورس کے سرد کردوں گا- بعدازاں عمود کوانے یا کس ملایا۔ اور اکس کوخبر دی کوئیں لے تیرا عقد ارسوکس من جارس کی دا کی سے کر دایا ہے۔ اور تو آگاه ہو اے فرزند! کہ سنجدان کے رؤلا عرب سے بیس آ دھی بھی ہیں۔ کیس تو تنیا ری کرا در شكى براه ك اور قصد ع بكاكر اوراس كى بمراى توتا وزيرا واردوركس عاكم جران كيمي عكم ويا- اور اس نے تاکید کی کہ اگر تا و یا کہ توم ول کو گرفتار كراد- عرفن جا ل مك بوسك أس ام كى كوشش رو- آخرده سب بمراه مين براد

مرور آرے روان ہونے ا د حرعیا حن بن عنم رمنی الندعنه سے ایک شخص نے آگر وہاں کا عرابان کیا ۔ اور کیا کر و وس عاکم جیران و تو ما وعمه دین الملک دسس بزار آ دی کی جمعیت سے آپ کی طرف علے آئے ہیں۔ اوران کا یہ ارادہ ہے کہ رات کو کسی وفنت آکر متم کو گرفت ار کولیں لیں م كوچا سے كم تم لوگ اين حفاظت كے لئے بعدار وبوان ار در بو- به سند عباهن بن عنم في المام معارك طلب كرك اشاره كيا۔ تب فالدين الوليد نے مشورہ دیا۔ كەآب اسى دقت عبد الند بن عنان اورسهيل بن عدى كولكم بصحة . كوراً ہارے یا س بنجیں - اور سم ان کو خبر دار کروی - کہ وسمنول نے ایا تھے تصدیا ہے۔ تاکہ وہ تھی ان سے ہو شیار رہیں۔ اوران کی فہالیش کی حا دے۔ کہ جب وہ سکر آغداء کے قریب ہوں۔ تو کمینگا ہ میں مینمال ر ہیں۔ تاکدان کو گرفتا رکر لیں۔ اور اصحاب ان کی کمک لو سے رہیں ۔ اور سم لوگ بھی ان کے دائیں مائیں کمین كاه مين محات بين بينيس - ماكدد نعتًا دسمنول يرجا الله عنائج سب معاب ناس مشوره كو يندكيا - اور بالاتفاق بوع كه به دائ با تواب ب اے بادران کے اور اس ا

آخ كارغالد دوبزار آدمى جرار كو تكا- اوراسى وفنت عبدا مشدين عسان ادرسهيل بن عدى كولكها ك - كرف كرف لديس أكرف لل بوج يس - ا درجوكا ان سے متعلیٰ کرنا منظور تھا - اورائس خط میں درج كيا- اوروه حكمنام سراف بن دارم كيالة رواندكيا - وه اسى د وزاي نات يرسوا د بوكان دونوں سندے ایسا کے باکس نامہ لے کر بنی النول نے نامہ بڑھ کراسی ساعت کوج کیا۔ اور ا دهر على به كريمني ان كي روائلي سے خند مل توسوار بوكر على- اورايخ سراغ رسانول كوداسط محسي في اعدام دواندكيا - فالدوو بزاد ابل کارزارے ساتھ ویا حن کی فدمت سے دوانہ ہوا۔ اور اپنے ہمرا ہیوں کو ایک ہی راست پر میں ے کیا۔ ملد ایک ہزار کوط بق بیش ریجی - اوران يرسعد كوسيدسا لاركما- اورايك بزارك رير فالدني اف بمراه ركها - اور سعد كوفها كش كردى عمى-كاس طريق سے دور نہ ہوجو - اور اے خررماؤلا كورواندكها و ر دایت ہے کہ جب عمو ر با تفاق تو تا ورودس عمراه بس بزار مواردوانه موا- بهان تک علے که درمان المص والمعادم عدم المال مع والمال عد المال

ان کے اور ان کو عامل کے فاصلہ دس وسنے کا باتی رہ كيا-تعايك جدير مقام كركے وبال استراحت وآرام كرنے كا - اورائے كھوڑوں كو دان جا رہ ديا - اورائي ا بنے زرہ اور المباب حرب آرامہ و درمت کرتے تھے کہ اسی عرصہ میں جیش عب التدبن عصال کا توان کے سيح سي يا - اور فالدن الوب اين سكركو ے کوان کے داہتے پر صلا-اورجماعت تحلد بن محد بايس طف سي آستي - اوردوسيول كواس كي طلق خرنہ ہوئی جب فالد کو معلوم ہوا۔ کراٹ راسلام نے اس دل کوبرون سے کھر دیائے۔ تو سی نوں میں سے واقف کارہ وموں کوایک بھت رواندکا۔کدوہ وك رفوع مؤوره صدايرة ماده اورات عا وازير متعدرين - بعدازال فأكدبن الوليد نعملما بول في يا نسوم دان دلاوركواين جمراه بيا - اور بانسوم دان بہا در عدی بن سام البال کے ساتھ کرونے اور اس سے ہدیا ۔ کرجیا من اکش جنگ کوشتعل اور شرارے کواس کے الاتے دیکھوئے۔ توا یے كينكاه سے برحب نكل يرنا - بعدازال فالد نے تصدحبش وعده ما . اوران کے سامنے آیا . ارفیت سارے مسلمان بآواز بلند کیے رتبلیل کرنے لگے نه زی تو ای کابر تا عد کاک کے ا

جب روميوں نے ان كى آوازىں ميلى - توا پنے اپنے ہتھیارسنبھائے۔ اوران بیں سے سوائے درورس اوراس كياخ بزاراعهاب تداوركوني سوار نبوا كيونكدان بين سف سواے درد دس كے اور كوئى بسار نه برا-ادرندای خبرداد بوا-اورز تاعمور کے ساتھ مرهروف تفا - روابیت ہے کرهاحب جران فالدکے مقا بلمين آيا حب اس ففالدكو ايك برى جاعت کے ساتھ دیکھا۔ توحفرسمجھا۔ اور انس کو لوٹ ين كا كدان كبا . اوراس و قت ابل دوم خا لد ادراس کی جعیت کو دیکھ رہے تھے۔ رودس نے كها-كريم ان كامراء كوكافي بن - يس جس وقت ال الله ل في المركة الكرور عليها - عالد رصني الندعند فيراس ومتمن خدا رووس يرنعره مالا اورمش ابروبرق کے اس بر آیرا۔ اور بدا بیات ביוטיבטים

وَامُنَاتَقِمَ الْاتَعِدَّ الْسَابُونُ الْسَابُونُ الْسَابُونُ الْسَابُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِللللْمُلِللْمُ الللللْمُلْلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللللْمُلِمُ اللللللْمُلْمُ الللللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

کی کردنیل مار نے سے ہماری علوا رس کندنیس ہونیں۔ اور مہتمیاروں کوہم فےبرائے تن اسے دشمنوں ع لاز فروص كيا ہے۔ نزعمى كالك كا واسط اعزازترق دين فراكه- اورجم ا دیان نعارے کوفلہ کے تعنی کیا۔ اور اركان مك ولمت كو برطرت سے نكال دينے كے مے بہاں تک الروے نبر و فلد مہم مالک ملک منام موع ادرم انع دشنول يريزد رشيشراع تبرك مشلط سى- ا درس خالدمون مقد تزامين ا ورس این توم کا ده سیر بول جوشراس جنگ کے آخر فالد نارووس كونيزه مادكر زمن يركرا وما. يعداس كريهام فالرك نلام ني الده سيا. بعد ازاں فالدا در اس کے اصحاب نے ہمر اہمان رووس برجمله كيا - ا وراسي اتناس كرمروم كارزار مقے - کر شخارین معد دعدی بن سالم معد این حاجت تے تکل آئے را در لعدا زال عبد الندين عنان سي اینان کے کرما سے سے بنو دار ہوا۔ بیاں تک كدوه من م مرزس معدا عرب وما ذكر بن سے له سي ال لين اوزار- منها روك نالب م مقردي وج - LOZIZIZO3

يركئ اوراس دشت بين برطرف سے دسمنوں بين نبلك فركيا- اورا عداء كوع بي كلورون آكے وح بياً . كيونكه اس وقت توكين الني مصاحب وبهرم تقى ليس ابل روم كو اننى تهلت وتدرت اسم نه بينجي . كه وه ايخ محورون برسوار بوت مرية نوار ان كا كام تام كرديتي- يهان تك كد كتنول كو قتل ومامال با- اور كتنول كر محفظ ويا - اور اكت كوان س البيركيا - ا در عمو د و تو تا كو بھي يكڻ بيا + چنا كخه جار سرار أدمى بندى تقدا دراك بزارسات موعماسية ا دعی قتل اور باقی آزجی کھاک کر سمریاص باداناه کے یاس پینے . ا دراس کواس دانعہ کی خبر سنائی -فَحَتَافَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْصُ بِمَارَحُبَتُ يَعِيٰدَوَ زبین باوصف اس کشا دکی ہے اس پر تنگ ہو گئی- اور يقين بوكما كرويد وولت اس كامنقطع سوكيا-اور ايام سلطنت معنميل وآحند بوكئ - يسج وك إس ك ارباب سے مانى رە كان كے ان كو عبر کے مشورہ کیا۔ کراب کیا کرنا چا ہے۔ ان سبنے بالاتفاق على بركياكدا عدلك عرب تعبرنا ہادا راکس العین میں نا داتی ہے۔ کیونکہ در میان ہادے اورح مان وہاد وسروج

اله قيد كل باد شايي كرن عه ناييز بوغ دالا ١١

كى بچى دورى يوكنى - ۋاس صورت يى عرب باك اور بادين طي كرس كے ملك قرين رائے صواب اندیش بہ ہے کہ ہم بہاں سے کو یع رجلس اورائ بارے اوساط وورمیان میں ہورس - جمال سے ہما دے قلع معی قریب ول اوربرط ف سے رساغلہ وغیرہ بھی ہارے یاس سنے مے دری صورت اگرہاری فتح اورع بی شکست ہوئی تو کھر ہم ان سے سارے مقامات چھن لیں گے۔ اورا گرہارے لئے شکست ہمرئی توہم اپنے قلعوں کی طرت کھاگ ماوی کے مثل ماروین و تلعہ مازن و نفرتوتا اورممت جلين وتل توتا وبارعب و رنل وسماوتل فرع وصور وعليد الحيل وغيره كے قصد أرس كے۔ اور استاور الين بوعادي كے -اس سنوره とうとうとりとりいりしばれどのはりに يسلح قصدراس العين كاكبا-اور و بأل آلات وسال معارهای اور دی بزار فوج سے م تورکس کو بومك شهرياعن كاداماد ومشابه برشسوارول كالتفاشم سي جيورا - معرجيكه ماديناه اس كايه بند وبست رحكا हेर उरकार है। है के कि के روایت با او العلی سے اس نے دوایت کی ہے

الم قلعم ١١

طاہرالمطوعی سے اس نے اوطالب بن سیحے اس ف وہاں بن بشرین مزاروسے اس نے کیا۔ یں نے دقا كغ مفتوح اول سے تا أخر احدين عام الجونيك ساستے پڑھا - امخوں نے سعد بن عاصب سے . اہرا نے کیے بن سعیدان المزوری سے انہوں نے ابی عب دانندان في وا قدى سے كدوه ان د نول بجانب ع بی فاحنی سے۔ اکنوں نے بیان کیا۔ کہ ملک شہر مافن الين المرج رخيان مين لايا- تواسى عرصه من عيا عن بن عنمنے مجھی سٹر باعن کے سکھے کوچ کردیا لیسنی تعاب كيا اوراقب از كوح نامه أينامشتما اخبار جنگ وحصول فتح قلعدر بأ د زله بيا د فير دري مك خابور بحضور البيرالمومنين عمرين الحظاب رفني الله عند کے دیا کفا۔ اور التاکس دعا لکھی تھی ادر سخت کے ساتھ عبس دغیرہ ہو کو عمدہ بحزى قلعول سے درستا بوئى تقيل مبي طبها ن کے ہاتھ ارسال کیں۔ اور حبیب سے ہمراہ سو سوار کرنے جنا مخرص توس استماء لے کر دوا نہ مدینہ ہوا . اور عیا حق نے معداث ملین تعاقب ستہر باحن کا كيابهان مك كرن اسلام بهي مطابق النعل بالنعال اعداد کے مرج رفیان رحامینی - اور ان کے مقابد

بين ازا جب به خبرس ارسوس صاحب مار دين آ بہنجیں۔ اور خبراک بر ہونے عمود کی بھی بہنجی۔ اسی دختر ماریه کوایت یاس ما یا - اور کیانے بیٹی المكاه مو- كه شويم تيرا امير موكيا - اور ده يسر ملك ہے۔اور میں عاد کرتا ہوں۔اس کی کہ نوگ کمیں کے دخترارسوس کی ابن ملک عمود کوراکس بنا کرنی-کجب ده اس کی ترویج س آئی توره قید ہوگیا۔ يه ام مح كوسخت وشوار موكيا -يدس كراديد نے جواب ديا -اے بدد تردكوار ے میے کی آپ نے حق کیا۔ آور کان صدق فر مایا - آب کی اس باب میں کیا دائے ہے ؟ ارسوں نے کہا تو ہی بتا۔ کر تیری کیا رائے ہے ہاں と 15- とりょぎょかっとしいんと تئين اجنبي بناكر بهيس بدنون اورك كملينين دا خل ہو کر امیرے یاس جاؤں - اور اس سے کہوں كانيرك المحه يداكم الفكرائي بول اس لفك ين نے اپنوان بين ميے كوريكا- اور ان كے ہمراه اوارمن بن- تو گویا ہو کھے تم وگوں کے ہاتھ سے ہم یر داردات ہوئے ہے۔ مبتے سے میں شکایت کرنے ملی -ا درمیح مجھ سے فرماتے ہیں۔ کہ اسلام قبول کر

کدوہ قوم حق پرہے۔ اسی خواب میں تہارے یاس میں اسلام لانے کو گئی۔ اورس نے م کو اپنے باپ ے قلد کا ناک کردیا ہے۔ اور کم نے گو کی بے تلعیس چھوڑ دیا ہے ۔اور پھر جس وقت امیران کا مجھ سے کے گا۔ تو ہم کوا سے باب کے قلع کا ہو تکر مالک کردے گی۔ کیو کی وہ جیسے حصول سے بلند واستوار ترہے۔ اور سام تلعوں میں محکمرویا نبلا ترے - تواس سے ہوں کی ۔ کم اپنے صف وقد وعمائد سے موسوار مرے ہمراہ کردو - کان کو یں اپنے علمے میں لے جا دُں۔ پھر ان کو صندوقوں یں بند کے اپنے ماپ کے قلع یں بھے ج دول۔ اور میں جھی ان کے ہمسراہ متولی تلع کے ماس حاک اس سے کوں-کدان صندوقوں میں میرا بہت سا ال ہے۔ اس کو تومیرے باپ کے خسنداند ين داهن كرك - برحب كدوه قوم ميرك قابو يس آجاوے كى - توان كونة خاندين رال رون كى- اس دفت بين ان لوكون سے كول كى -كرين لم كونذ يجوزُون كي - جب تك لتم ايخ بيرس ناكل جي - كدوه مير عاقد كو مير عالى ن کی در کے وال : اے تلوں ١١ که مردار

یہ سن کر ماویہ کے باپ سے کہا کہ تو اپنی بان کو ہلاکت میں ڈالنا بھاہتی ہے کیونکہ مرب پرکسی کا حیلہ بہبیں بیلتا ۔ بلکہ وہ تو دصاحبان تقد کے وصلہ بین میرایہ مکر اگن کے آگے بیش رفت بہ بہائے گا۔ بھر مادیہ نے کہا۔ اگروہ لوگ جھے سے رہا ٹن بعنی گرد دضانت طلب کریں گے۔ توجس وقت پکے فاریہ ومعا وضہ ان کے اصحاب کا فراز باوے گا۔ اس وقت اس کے توضی بیں ان کے اصحاب کا فراز باوے گا۔ اس وقت اس کے توضی بیں وہی تدبیر کر بوارادہ تو کمرتی سے کہا کہ بھیر درست ہو بواوئے۔

غرض ماویدرات کوتهراه ایک نفادم اور پیار غلامول کے نکلی اور قصد رقیبان کاکیا۔ اثنائے را میں اپنے یا ب کے غلاموں اور ملازموں سے ملاقات کی کدیوں کی تواست بیں نیالیس قیدی سلمان سے قد ان بیسی عبداللہ ابن عنمان اور شیل ان کے تقے اسبب اس موقعہ کا بہ بڑا کہ برب عباض معدان مردادوں کے بقصدان تشخیر راس العبن کے کوچ کیا۔ تو سجدب عادیت بوبداللہ بن عنمان کو بہ جھے دیا۔

المضعد فريب ١

تاكدرمدغله وغيره واسط سكرك لدوادي بينا نيدعب التدروان بوتے یوب بلادروم کے وسط ددرسان میں سنے توا جا نک مائیں بن فقولا و جربيليش بن شمعول يخ أكران سے ملاقات كى كر ره رك وغله وافره برائع تظر ملك منهريا فل سنة بات مقے اور ان کے سمراہ نیبن سزار آدمی زرہ وساز ہوب پہنچے ہوئے تقف آخر وه سب سرايان سے آبارے اور حواليا ور انسب مسلمانون کواسیرکرکے ماک سٹہریاض کے باس معاصر کردیائہ مان ان کے قتل مرآمادہ بڑا اس و فت اس کے وزیریے کہا کہ ا ہے باوشاہ یدمیری لائے منیں ہے۔اس سے کرعمود سرآب کاورردوی الماكم موان ونوتا صاحب الحبات وسننولك المحدكر فتارين ليلكر آپ ان امیروں کو قتل کریں گئے ۔ تو وہ بھی آپ کے اصحاب اور عمودکو مار السي كالمرابع كراب التبديول كونلعماروي بي ی کھیج دیں اور ملک مار بیر کے سیر وکرویں۔ کوید ان کے باس محبوس میں ادر پرمیں وقت عرب لوگ ان لوگوں کوآ ب سے طلب کریں تواكيان سے صاف طور پر بيان كرد يجيئے - آب ان سب كويد تناوي كفي - كمروه لوگ نو قلعه ماروين بين بين . بمارى

قیدس منیں بنی اور بی کے پاس رہ قیدی بین. سم کو ان سے کوئی کام بنیں ہے بیں اگرائپ اساکریں کے تو ایب کی وقعت ا درسیبن ان پر بهین خالب مو گی - آسخر بادست و سے اس رائے کوسے ندکر کے ان قبید بوں کو ماریر شکے پاس سمراہ ویگر ملاؤلمان ارسوس پارمارید کے روا مذکر و با بیناں سے بران السرون كوك حارية كق -كه يؤد ماريدس واستر من معام ومنس برملا تات موکئی جبیاکدا تھی مذکور ہوائے مار بہے ہے بہ ما برامین کر ملازموں کو سکم وے ویا کہ قبیدیوں کو جما رہے تخلعے میں سے جا ڈ اور اور مؤر میڈسٹور جد سر جاتی ہے ۔ دوا مذ ہو گئی ۔ یہاں تك كدنشكرسلين مبر كيورات ،كئي بهنجي اسوقت سبهل بن عدى الركد بن سعدمعه ايك جما وت تخفي سنكراسلام مي بطريق طلاین نکسانی کے پیررے کتے بجب سوبل دیوں سے مارید کو ویجھاتواس کے باس آئے اور بوجھا کہ قولوں سے اور تراکبانام تے۔مار بد نے ان کوہوا ب ویاکہ میں امیرکے باس جانا چاستی ہوں۔ تب وہ لوگ اس کوعیاض بن فقتم کے باس نے گئے روب سائنے گئی قو مدید بیشکش کیا اور یہ ان سے ارا وہ کیا کہ وہ امرک معنورمین سحدہ کرے . توامنوں سے اسس کواس بات

سے منع کیا اور کہا کہ تی تعالے نے جہ کو رسیب اسلام عرت و ي سيخ اور يه بدايت كي الي كر بطفيل حرث محدرسول التدسط الشد عليه وسلم كے مركو كمراسي مع فكالا سي اور ماك ولول سے کیپٹر وحسد کو زائل کرائے یا اورسے کو اصلام کے ہمراہ سترف بزرگ كالونايت فرما يليعة اور بهماس بات ت نزله اور دور رکھانے کہ کو لی سے میں سے ایک دوسرے کو عبدہ کرے کیونکراس بات کی جبائزہ اور سنگرین کور عثبت سے اور تھ تعالے ك فرما بليث عائد فله مدر والجة والكيشرفي والي وافعنى مناوم بي فيت غَنْدُنْ أَنْ وَالْمَا إِلَى مِن عظمت ادر ملالت ميرى حياور سبّ دوركبريا أيّ ادر بڑا فی میرابیراس سے بیس بوکوئی ان ددنن چیزوں میں مجرسے زاع كرك كاتوس اس سه مكرون فرادون كالدور كي يرواه مذكرون كارمينا بيرين كلام كرعياض ببال كرتے عقے ماريد معنى عنى مب كلام تمام بوا قداريد ن كها الطاميري فناسط ف من كوامني اليرو ل كسب مم ير غالب الإ تب عيامن الاس عديد الدارة الون الم الس الع الميرا الام ماريد عبي اوراد سوسي صاحب ماروين كي ديش مول - اور عمو و نام شن بو کا ۔ . . . . . . . . . . . . . . . . . کے پاکس البرے وہ میرا مثو مرہے اور فیے کو اس

پر صربہیں بھی وقت مجھ پر فکر سے بچوم کیا -اور میرا سو ق اس كى حف ط از حد نزوں مؤائد ميں سے اپنے عواب میں مسے واور توارین کو و مکھا۔ نو مے صنے جو کو تنہا ری اتباع ادربیروی کا علم و یا بیس میر، تها رے باس اس نبت سے آ فی موں کہ تھا رے وہد کی تعمیت کروں واورا بنا فلعراور ا بنے باب ا منہارے سروکرووں - بشرطیکہ میرا فلعہ میرے الت بان بهور دو-اور ميرك امور من الد تغيروتبدل ماكرو-بہل تک کدیس اپنے سؤسر کے ساتھ اس میں مفیم دہوں سینا پند اس کی ان بازن سے میاض بن عنم سے برائے کیاور کہا کہ۔ اے ماريه الكاه بهوكد توسمارك ياس اس واسط أني ك اينفوس کے بادے ہیں ہم کو ر بخ وا ندوہ میں مدینا کرے اور بیر شخص نیرا سور بہن سے ملک نیرالیرسے موض نمام تصدابنوں سے بیان کی یوب اس نے بدوکا بت سبامی بن منم سے سی نواش کارنگ اڑ گیا اور بھر د منفر ہوگیا اور کیٹ لگی اے میرے بیدو آ قاآب كويه حال كيو نكر معلوم موا-ادرآب كوكسس طرح فابت مؤ الكرىمود ميرايرخ - حالال كدوه ملك تنرياس كابيبا سے رنب عياض رصى الله نعا ك عن كها كم

برائے آج کی طب ہوا ب بی سمزت رسالت آب سے الله ملب وسلم کا زیارت کی اور العزات صا دب سے برساری مکابت محدے بیان فرائ ماريه نے کہا ميں بياستي موں کراس کو و بلجھوں - اگر وہمرالير ب نو میرے التے اس میں کر ملامت وطنا منت سے بس سے بیں اس کو بھیان توں کی یسی عباض سے اس کے لانے ا علم و يا ـ توسعبد بن ربد سے اس كولاكر ما حركيا ـ حب مار ير سے اس کود بیجھا۔ اور ملکاہ اس کی اس پر بیٹری اور واغ اس کے رضارے کا اور اس کا ایک کان کھ براصا بڑایا یا۔اور ایتے یار بدعصابہ کوص میں تواہم مبد بالنظام معامنير كيار أوملندا وازس الك مغرو مارا اورما عزبن علس حیران واز او رفت مو كئے - اور مار برك ا يا ننس عموداين لير برؤال و يا.اوراس كوليك كئي - اور كيف على اس بن كي شك النيس كريه ميرا وزز ندسي راور حفرت محد صلے الله مليه وسلمين کلام می صادق میں اوراس اور کے سے عملی حب اپنی مال کاون نظری تواس کے تون سے جوش مارا اور شدت کر برسے بہوش بوكبا ادركاني ديرنك ويال بيهوس وبايجب موس آيا تزوه اور اس کی ماں عیر باہم وولان مل کر او ب روئے ۔ ؛

ا خ حب و ؛ وولال خاموش موئے قر ایاض سے ان سے کہا ك تم دولان يرواحب ولازم سے ، كرص طرح من تعالى لے لا مرواز پراین نفنل وکرم کمیا ہے۔ نواس مغمت کی عکرگذاری میں ننم حندا و صده لا شريك كي قوصد برايان لا و كيو نكري نفا الني سي سف أنه الكركذارول كے ملتے اپنی مغمت و كرامت نه باده كرانا ہے اور اس لی رحمت بنکو کا دول سے بہت قربیب سے اور مذاب اس کا مجرموں منکروں سے وور لہنیں اور نز ایکا ہ سوکہ من نخا لے کے من ذكور حدوانتها الم اور بذاس ك سن فدو بالاست اور نداس کے بینے قبل ہے کر اس سے کوئی شے پہلے ہواور بذاس کے واسطے مبدہے کروہ مذہبو۔ نواس کے ستھے کولی چرز وہ باوے وسى اول سنے كسنى عالم كى الى برموق ف سے راور وسى أسون كروسي مظامات مفايذم يببنان جرحس ونت مموو سخ ببغوله عیاض بن عنم کاسنانو بولادا مند نیرے قول میں کچھ زور وفریب منين سے رون اشف ان لا الله الله وحل كا لا شرف ك لك الشف أن محمد من المكري والمرك والمراك بعن من اس بات کی گواہی دیتا ہوں کر سوائے خدائے بات اور سے سم W # 2 4 - 1 1 2 - 3 C

کے کوئی و وسرا اللہ بریشن کے فابل منیں سبے الد کھفتین کر عر سلے الد علیم دسول اور مندا و ند نعالے سجل مشامذ کے سیمے بینم ہر اور من میں دروایت ؛

روا بیت سے کر سوب مار نبر سے ایسے بیر عمرو کو دیکھا کہ منز ف با اسلام ہوا۔ نواس سے بھی اس کی موا نقت کی۔ اور طریق بدی سے باررسی -اور بالآمور و حدا سزت می نغای کی سنا و ث اواکی اور رسالت فحد صلے المدعلبه وسلم كى مفر بوئى بيس عباص بن عنم لار جماعت مسلمين عاهر بن محلس سن كها كريق نعلك اسلام نمودولول كا فبول كري - اور الله ننا الله نن دويون كو نونين علم وعل كى ديدك بهي نغل في سن اب ئهارس ولول كو فؤى كبيا ادر تزبارے گناموں کو مخش ویا بیس بجا سینے کہ ننم ازسر اواعال لنثروع كرو-لبكين بدبتنا وكراس فلهميعه بيرظفريالي اوروبال ينجيغ كاكبالبسل بيئ فرطوب لي كهائم نويترو وبيوكه سحب تمهار الصاصحاب قرب اوان ایر سوئے توماک پیزیائی سے ان امیروں کومیرے سائد روا مذكيا كرمين نم سے ان لوگوں كے ندا در جا ميں اس طفل عمود لومطلب كروں يہنا ہذان كويس نے ابنے قطعے كى طرف اس و فت ہی روا را کرویا کھا-اور اب میں ان کے باس

جاتی موں - اور ان کو اسپنے باب کے تلع بین جیجی موں - کھر ان کوئنید سے رہاکر کے ان کو اب میں اس قلعے کا ما لک کرتی موں -

يہ بات س كر حيامن سے اس سے كما يك كو تعالي سے تحد كوسر حال من نونين وى اور محد كو بخالت دى - اور البنه ابیری اصحاب کی فجه بربها بت صحیت او ر اس ۱ مرسے فحد کو مخفت صدم اور آفت سے اور یا ب نیزے اس نگر صاتب سے میرے دل کونسکی ہوئی۔ بس جائے کہ از اپنے فرز ندکو ہمارے باس تھیوڑکے اپنے باب کے بانس جاؤے اور سے بخے سے ملاقات موتو بفلا سرکر کہ میں سے اپنے سادے مكر و چيلي عوبول پرتمام كيئ - مكركوني تدبير در با رور با وح محرف کے بیش رفت بہنیں گئی۔ اور تجد اظہار اس با ب کے جیر حس و قنت النها رسے اصحاب کے باس مباوے ۔اس و فنت ہو کہ تصلاح وصواب وبدنيرے مئتر بهوده على من لا نا - وس سے كهاكد بركوش ول مي في سناكر فيروميم كالاوس كي - بعدادان مار ہر اپنے ایرکومسلمانوں کے یاس شیوڑ کر اسی سنب بارو بن کی طرف روا بند مولی رجیب و بال کئی نو معلوم سوا که

پدواس کا رسوس ملک کی خدمت بس بعقام سرج رعنبان کیا اوراس ساوب سے اس کی مانات ہوئی کر حس کے سراہ البران الل اللام فقے اور اس نے البرول کو تابعد ارسوس ين بينياويا بحاجت عائل ترين مروم نزرست والخيل وزلور ير عاموا كفا. اورمفام ميدى امر كاكال مدب كف . اور اس نے دہاں ایک منٹذ کہے کے پھڑ کے سنونوں برالک منفف مستعلع كے اوپر فقد بنا يا سوالها بينا بيداس بال فائ بر : ینے سے بیوار موا تا مقا اور زبید رسی ال رسیم سے بنا یا عظا . ادراس نني مير مثلا و ياعظا - اور اس زين مين وولفكر ألمني لك كف رجب و و نتب يريوط معالمقا- نزز ين كو ادير كجيني لا تقا اور بدیغرانس کی مشهور تفتی - اور پیر بیا انس کی عیبا و ت او رسماین كامراكب كى زبان يرمذكور كقا . كيربوب ك كراسلا م ط ف ان بلاد کے منورہ ہوا اور ملک مفاہر ربط پن صلح کے نتے موا اس وفت گرواس فبر کے اسماع خلائق موا۔ اور کھنے گے اے باب ہارے ساواج کے بین اے بزدگوار فیک اور باک منی اور اے سارے آتا و رسر آب بها و سے بی بن کیا مشورہ دینے الل کر دو فوال سے ماری

ا بند خ کیا ہے۔ اور وہ لوگ فئے مک شام اور اکثر اوا ت كريطي -اود اب تاري سرحدوز مين مين ييني بين. اور ورين صورت مم كيا تدبيركرين بيسن كروه رأس ابين تنے سے تھا نکنے لگا۔ اور لولا۔ اے گررا سالیٰ - سمبین معمناس وبركات خداكي فلا سرو بإطن تهم برنان لين كذنم وك اينضاباو بیں ماطمینان شکن موراور گرونیس خلابق کی تھیا رے آگے تحصی بین بین ترارے مطبع میں اور بسے ملبدالسلام نے تم کو نام امنوں برنفرت مخبنی سے اور ساری امنول کامنہ نم سے پھر وبلئے۔ اور ننهاے لئے دیدن کے طول وبو عن کو وسیح کیا سے رسی النهادك ملك كويرك ومعن وى الله يجب تك تم اليفي كامول كالكمكرت فظ دود برے كاموں سے منح كرتے د ہے اور تخ نظ لمول كومزادد مظلمول كي داو دين رينا ورسكم برحق كرت مح راور اینی منزلوت كی بیر و ي كرت سخة اور اسن نوس کو درام توری اورز ناکاری سے برزی منع و بازر کھننے مخے-الداس کے بعد کھر صب کہ نے سے ان سب بالق ل کو بدل دیا - اوراینی نتی نشرع فایم کر کے اس کی بیرو ک كرتے دے الواللہ تعالے سے اپنی برکتوں كو كمجى تم سے

بدل والا يصينا بخرا فيل محلى اور الخيل مقس مين لكهما سف - كربوكو الى احكام حق كى بيروى كرناميني اور ايني زبان كو راست كو ي بريكاتك ادرایت برودو کارکے سموں برس کرناسے - اور ان اعمال کی امانت اور اس کی منابت کو اینے تفس برلازم کرانا سے راور کسی کی ا مات لمي منيانت نبيل كرنامادرايني نماز وعبادت بطريق و والمعم عن لانا سے اور موافق اپنی سر تعیت کے على كر "نا بخ رادرا يني تؤامينا سنيت كي بروی بنورک تاہے۔ شب زید اس کا اس کی تمثاکی پہنینا اور پہنچانا سے راورص ك بورو حجفائى اور مللم وجردوا ركف داور بوكو أي طراق بق سے سخون سوا - وه بهت تعلد مو كا - اورايني إلحقه سداينا قا نل مو كا - اور وه فان نواب ہو گا . اور ان کا باعث اس کی تواری کا ہو كا - اور اف اس كايراس بوكا - بدي و ه سميشه او ت مفريس ري كا - قرريت بي رقوم ين كرفليم رور وسند ا فلا لم كو دوست بهنبل ركفتنا- بعني اس پر مهر با بي بهنبل كزنا اور میں سے سنامنے کہ قرآن سٹر لین میں کمی پیر سکم سے التُ اللَّهُ لَا يُصَاعِفُ مِلْ لِمُفْسِد مِن فَاصَلَمُو اذَا فَ مَنْ كُمْرَةً

بعن في نعا المامسندول كے كاموں كا اصلاح بخر منين كرتا يس مزدری ہے کہ نم اپنے کا موں کور برصلاحیت بحا لاؤی اورون مغلا سیشیبش نظر رکھؤ - اور اپنے اہل اور اپنے مفا ندان کی حما بت كے كئے تتال كرو اور شئ كى ستر تعيث كا انباع كرو- اور ا بینے و منٹوں سے جہا وکر سنے کو با مرتکلو- اور اس سنے کہ جمع عباوات امور بهاست بهاوا مفنل سے اور بو کو ای اعلی وین سے جہاد کرے گا قراس کی حگر ہشات میں سے الے قرم آگاه مرک بیں اپنے اس مفام سے اترا موں - لیس کنیس مزود ی سے کومیری ممرای سے تیجے دارہ جاؤ۔ يكهدكراس ف وه زبيزر تفي في مثكا ويا اور ازابا حب لوگوں نے اسے بیٹے انزے ہوئے ویکھا۔ او مااو باا مش آئے ۔ اوراس کے وست و پاکو لوسہ و یا۔ وہ را برب ان سب کولان کنیدو مائر کنیسہ با زار کے لئے گیا۔ اور اس كانداك راسب رباكرانا عقار والليد اس راسب نے اس رامب ویر طوح کواس کا عام مے کو سیکارا اور کہا بہ عباوت کاوفت منبی سے ۔ تو ب سن کروہ راسب اس دبرسے با ہر نکلا اور سمے۔ اہ مولب

وہ را سب اول ہو بہت سے آو می اپنے سمراہ لا یا تا ا معد اس و وسرے راسب کے تقبین کی طرف روا بد سولا-اور اس كى أمدس كرملك فرنتيافش انتقبال كونكلا - اور وننت ملاقات كے اس كے سامنے بيداكيا۔ اور مصافيكيا۔ اور اس كے سمرا ہ سى دىغارى نك كلا و بال وبريقوب كى زيارت كى اودابل عنبین ووڑ کر اس کے باس جمع ہوئے ۔اس وقت اس سے ان كو د غط و بتدمنا با- اور جواد كا حكم و با - بعدازا ل ما زم راس العين موُا-اوراس كى حرارسوس بن مجارس كويهني -سينا يخ حب وقت عبداللد بن عنان اوراصحاب أن كے ابير موت . أذوه سب اسی راسب کے سماہ کہ اس کا نام متبابن عبدا لیہے عقا بھے گئے تھے-الداس سے اٹنائے راہ میں مارید سے ملاقات کی تعتی بعیا کہ اس سے ذکر موسی سے . اور اسی کو مار بہ سے کھ کیا مفارکدان سب قید اول کو سما رے فلعہ بیں ہے جا را الخرجب نتبا بن عبدا لمسے إن فبديوں كو ك ك ماريب عبدًا موا اور دور بينيا راز أنفاتاً ماريه كا یا ب طبی اسی واح بی این سفکر کے بھراہ را سب کا وال كا ورعال إلى اب كمان منه أناب الديس من عا نام ورأن سف

بیان کیا کہ ملک طریاص نے او امیروں کو میرے سا کھ بھیجا ہے۔ تب ارسوس سے پوٹھاکہ توکون سے ؛ اس سے کہا کہ نیا بی عبد کھے موں یوب ارسوس سے یہ باتیں سین وبرك سرور بوا- اوركما كرفنم ب- عيد كر اين دين کی کمین ز ما مذورا زست نمها را منتظر ومشنط ف تفا - اورنمهاری را في اور حواب وبار كامتني بالفغل نم ان لوكو ل كومير تلح میں مے بھا کر بہٹیا کر اور متہیں بذات بن و ان قبلیوں كى سعنا نطنت برمنز تى رسوم بيان نك كدكو في علم سمارا ننم ہر صاور ہو اور ہما را بر مناتے أنو يجبنا بخ نديا راسب سے سنديوں کھے جاکر قلعے ہیں بہنجا یا ماور زندان میں فید رکھا -اور ووان كروات مين منعدر يا - اكثر ادلات ان كي حس عماوت برنظ كي كرس مظا داور ان كي يز بذ تلا و ت بعي الديونش بواني دليج سناكو تامقا بيهان نك كر ايك رور ١ ن كى طرف منورد اور في طب موكر يو تهاكم نفي وكول كے بها ب ر وروسط بين كيا كيا- اور كنف فرض بين ميدا للد برعشا ن ت ہوا ب دیا کہ بنج کا نہ نا رہم ہر مزعن دوا بجب بوآدمی سے بحالاوے اس کے رکو ہو کو وکوٹو ب اواکرے لیمٹوٹ سے آرزور کھنے والا تھا۔

ازره دورخ سے بیے گا - جینا کید می تعالیے اپنی کتا ب بن وْمِا تَا سِيحَ حَافِظُوْاعَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلَى وَ لَالْمُ مِثْلَلَى وَ أَوْرُ مُوَاللِّهِ فَالرِّنَّا بَنِي ط نعنى محافظت كرو- ابني نما زو ل كي ضائح ونفنا مرك سے خاص كوسحفاظت عاز ورميان والى بعن عصر ا کی کہ وہ ما بین ظہرو سعرب کے سے -اور معص روا بت میں مراد ہے۔ نارصبے کی کہ وہ ما بین دو ناز را ف دو نا زول کے بة اور معض روا بان بين مراد ظهرية بي مابين صبح وعصر ك ب اور بحارب بني صلحالد عليه وآلمه وسلم لي و ما باسل اَلصَّلُوٰ فَأَصِلَهُ مَا بَيْنَ الْحَيْنِ وَربِّهِ فِيهِمَا إِجَابَةُ النَّفُلِ مَمَّوْلُ الْاَعْمَالِ وَبَرْكَةٌ فِي الرِّرْقِ وَدَاحَةٌ فِي الْآلِدَ الله وَمُنْكُم بَيْنَكُ وَبُيْنَ النَّارِدَيْقُلَّ فِي الْمِيزَانِ دَحَوُ الرَّحَلَى الضَّولِطِ-بینی ناز درمیان بندگان اور بزوای کے دیک علاف سے اسی تھا زبیں و مافنول ہوتی ہے۔ اور اعمال مفنول مونے بہن اوربر كن دوسعتدروى مونى سے-اور بدن كو راحت وصحت سا صلى بونى سے اور وز ن ميزان بين بيت عما د كا ب الد بلوراط بروزی سے کزرسے والی سے ادر منی حبن کی رئیس برسب امنوں پر ور من اور واجب

ربھی بگران لوگوں نے آس سم وفرض کواوا بزکیا . بلکدی يلى تقعيروكمي تفي بيال تك كروس نمازكو حق تعالى لن بم ير فرمن كيا ير . سويم في ا داكيا . ا وريد نم از جائع ومجوعه جميع طاعات وعبادات كى بي منجلهان عبادات كالك جاد ہے۔ نمازی کریا کہ وہ ومنون کے جراہ جما وکے والا سے إبك فنسل ماره اورد وسرا تبطان مرتد اور دوره بجي نازي كم متعلى بخ. نماذى نه كمانًا محديد بيتاسيخ. اورسوائي روزه كة أى بنازيين تنبك برساجات برود كاريخ ليني تمازي ليف بروردگارلی مناعات سے دست بدامان ہوناہے راوراس ماز سے چ کو بھی علاقہ ہے۔ اور چ کیائے ، کدفصد و عزم کرناہے روان بيت الحوام وكحميرك. يس نمازى عازم موتاع طرف رسالبرت کے بعبنی علاوہ فج کے نمازی اپنے بردر دگار مناون تے تقرب بِالْاسِعُ مِنْ الْحُدِ حِنْ تَعَالِكُ وَمِالْكُ مِنْ وَاللَّهِ وَالسَّاحُ فِي وَالتَّوْتُ لَكُونَي تحده کرتے تغرب عاصل کرو . راور ہارے بی صلحاللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر تک م مفترضات کوحی تعالی نے زمین بر

اله اراده . مل ون اول والى جزيها اس آيت كاندار سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ لبندا ہر قاری سجدہ کرے۔ لعبیٰ ایک تكبركه كرسجده بين جاوے اور كيم بكبيركم كرسجده سے أتھے اس يس رفع يدي اور تشهد الام نبيي ع.

لدر مخنأز ١١٢ ورشدعفي عن

واجب کیا ہے۔ سوائے تمانے کر اس کر اسان میں بھی فرین کیا ہے۔ اور میں جس وقت خلاکے عصور ہیں ما حر كف ليني معراج شراف مين أو فر ايا كه ال حي صلى التُرعليه وسلم أس نما ذكوبميع انبياري فرص كيا تفا سوہم نے مس کو تیری امت کے بیٹر د کیا ، اور سے نساز جیع طاعات وعیا دات کا جائع کس ، اور یه فرایا که بھارے نبی صلی الشرعليد و المرانے كه ميرے ما س جبرالل عليد السلام آئے اور مجمد سے کہا کہ محرد صلے العثر عليه وسلم كروس أب مو اورجس طرح كريس كرول أب مبى وسيا بى تيجية. سوجراتيل عليداللام لے راه كر ووركعت ناز برسی . اور جی سے کہا کہ سے نماز مبتح سے لیس ہ نار اول ہے . اسی وجرسے اس کا نام صلواۃ الاولی بتوا - بعدازال جمرائيل عليه السلام لي ووسرى نماز رام معی وقت کرہر سے کا سایہ اس کے مثل و برابر آیا . اور مجھ سے بان کیا کہ یان ظیر ہے . بعد ازال اول وفنت نماز عصر رطعی اور کہا کہ بیان عمرے . بعد ازال محصر کہی ناز برط حی لین کر جبی و فتت سورج زر دی اوا . بعنی جب دهوی زر و هو کنی . بعد إذال . مجرحب وقت أناً ب

اله بیلی تازیر

عروب ہوا تو نماز پڑی اور کہا کہ یہ نماز معزیب ہے . بعد ازاں جس وقت شفق مغربی فائب ہو تی ۔ تو پھر نماز برط حی اور کہا ، کہ بینماز عثالے تاتی ہے ۔ بعد ازال بالخول مرتبه نماز بطعی ، اوراس وقت فر نودار ہوئی تفتی ، تو کہا یہ نماز جسے ہے. بعدازاں ہارے بنى صلى الله عليه وسلم له فرمايا منازين فرحل الويين نفیں دو دو رکفت البحر زبادہ ہو بیش حضر س بھر ناز سفر میں جھوڑی گئی۔ اپنی حالت پر - بینی واہ ہو کہ حضر میں زبادہ کی گئی تھیں۔ سفر میں قصر کی گئی۔ ہے س کے متا نے عبد اللہ بن عبان سے سوال کیا اے برادر عرب تم جوا بنی نمازوں میں مکبیر كے ساتھ وداول يا كف أكف نے ہو.اس كا باعث بیا ہے۔ اورا س کے مفی کیا ہیں . عبد الدبن عبان نے کہا کہ تو نہیں جانہا ، کہ ڈو سنے والا جو کوئی جبز بالليه - أو اين بالفول كوأس طيدف برا بالا ين . اور جائمانے کہ اس کے سافتہ للک حاوے دونے سے نیات ال باوے ۔ اسی طرح بسندہ نماز ہیں اپنے رميش غراني دريائے كن و خطا سم كار اپنے دونول المنحول كر الحقالات ، اور كبت بنه كرا سے مير اور كار

مله دور ري عنارليني ناز خفش. بوسون كه وقت رفيعي عاتى على الم

میری وسنتگیری کر که میں خطاوک اور گنا ہوں کے وریاوس میں و و بت ہوں اور میں بھاک كريرى طرف دجوج كا بول با نگن منی کلاوت نماز ہیں ہے کرخطاب ابنی ہم کا می و بجز مانی ہے۔ دوسیان بندہ اور اس کے برور دگار کے اور معنی رجوع کے بر بیں کہ میں نیزا بندہ ہوں میں نے اپنے بہاوڈل کو نتری طرف جھکایا ہے، اور سر افغانا رکوع سے اور کہنا رہناکا کا الحقیق کی اسے پرور د گار میرے ناص تیرے ہی واسط منام جد سزاوار ہے۔ اس ہے یہ مراد ہے . کہ میں تری تعرف کرنا ہوں ۔ اپنی كلو خلاصى ير كنابون سے ، حن سيحانه تعالے كوما كه فرمانا مع . ١ فَ مُنْهِدُ . كما قر في كناه كما . توبسنده كمن بيد انْأَعْنُيدُكُ مِنْ بَرَا بنده مَلِكَ .كيل مِنْ تُعَالِكُ فَرَمَانًا عِنْ . تُكَاعِمُقَتَاكُ مِن السَّهُ فِي . كَ بین نے تیزی گلوضاعی کی گٹ ہوں سے اور سمخ سیدہ اوّل کے آور زبن بر بھٹانی ر کھے سے مراد بندہ کی بیر ہے، کہ اسی زبین میں سے تو نے جھر کو بیریدا کیا ۔ اور زمین سے سراھلنے ك معنى بدينس ك نؤلخ مخف كو اس سے كال ہے اور سے وہ نانبے سے یہ غرض نے کہ بھر

می کو اسی خاک بیں الل وے کا. اور سرا کھانا دوسری بار غائیت اس سے یہ ہے کہ بھر تو دوسری بار جھ کو اسی زیرن سے کالے کا . اور سلام داہنی جانب سے مراد یہ ہے۔ کہ برورگار مری تور میرے اعل میرے واست والے بیں دیا جاوے اور نمیرے بابلی ہاتھ مابی نہ ویا جات کیوں کہ دوز خیوں کا نامہ اعمال بایس میں دیا طاوے گا۔ اور جب کتاب اغال رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم کے حضور ہیں پیش ہونی ہے قریر فرمانتے ہیں ، جو شخص نماز پنجبًا نہ کی محافظت کتا ہے۔ اس کی شال یہ ہے کہ ایک نہر جاری ہے، جو کوئی تم بیں سے ہر روز یا کج بر تنبہ غنل کرے کیا مھرافس کی گنافت سے کوہ باقی رہ مانا ہے ۔ تبین کیم مال نماز بنے گانہ کا ہے کہ بندے پر کوئی گنا ، باتی لہیں جھوڑ تی ۔ عزظ رجب سارا بهب في كلام عبدالله كا حنا تر کھنے لگا ، بین گوا ہی دیتا ہوں ۔ کہ ہے تک تم وک عن پر ہو ۔ اور فک نہیں کہ دین آپ كا عن ہے۔ اور قول نتمارا صدق سے۔ اس كے بعد و اسلام لا ہا ۔ اور بعد تقور نے عرصہ کے مار ہے بھی بہنچ گئی ۔ کبوں کہ اُس کو متعلوم

جو گیا۔ کہ صحابہ اُس کے باپ کے فلعے بین قسید اليس . تيرجب كر بالات كافع بيري نو اين باب کے مکانوں ہیں اُڑی ۔ اور ساری دات صحابہ کے فلت میں سرکی . جب صبح ہو تی او سیا اس کے باس آیا ، اور بادے سلام کا، ادب نے اس سے کہا کہ اے سات عروں کے ساتھ آ نے کیا معاملہ کیا ۔ اس نے کہا ۔ اس سے کہ جب اک ملک کچھ رائے د ویں۔ میں نے حالت التوارسي ركفا سے . بارير لے كما والشرقم لے کچھ کو تا ہی اور کمی نہیں گی ۔ لیکن آپ نوان کو ہمارے بیجہ لینی مسجد میں ہمارے مان ک وہے ہاک وہ ہاری حسن عیادت کو دیکھلیں اور ہارا الحبل کا طرحن سنیں تو کی عجب نے . کہ وہ ہمارے دین میں داخل ہموں . ہوجب فوان ماریر کے منتا ان صحابہ کو بعیر میں لے کیا۔ جب لات ہو تی او مار یہ بیعہ میں آتی اور صحاب بی صلے اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ سب کے يادِر سي ذيخرين بين . اور أس حبالم موالح لل کے اور کوئی عزیس سے . تب مارید لے

مله بنزاری که خفاظت

کہاراے منیا تو ہمارے علاقے دین بیل سے بئے اور مجت سے امر می پوشسیہ بنیں ہے۔ اور تو اُن لوگوں کے دین سے بھی مطلع رہوا ہے۔ لیں او بیان کے کہ ہم حق ہے ہیں. یا ہے لوک ہے متا نے کیا. اے ملکہ ی پوٹ د نہیں ہے۔ یہ لوگ ئ پر بین . تب ماریم نے این تمام گذشہ ما بھا بیان کیا - اور ملیا نے بھی . لیں نتیا نے کہا . اے فاریر جی مقدمہ میں ق أ في ہے۔ اور جو عبد ق لا في ہے۔ أس كو وفا كر بيش زاس كے كر قومس كوطلب كرے اور آس بر محفی کو دسترس بنه بو - بینی بیش از وقت اس کام کو لے کیوں کہ تو اس قرم کا صدیق بیان اور صدق دین دیمه بیکی ہے۔ اور کی تعالے لے بھے ک تر البرعمود سے بلادیا . مجرحب و قت مار بیا لے یہ بانیں راز کی متب سے نیں ۔ نو حرت میں ہوئی ۔ اور کینے لگی کہ بخف کو یہ اسلار کہاں ہے۔ تعلوم ہوا ہے۔ مثنا نے کہا۔ بین نے بر کیفیت تواب میں دیکھی ہے۔ اور اُس سے وُہ تمام احوال بسان كما .كه كويا ده ويال خود حاجز نفا النب ماريم سیرہ ٹیکر کا لائی اور اُ کھ کر صحابہ کے زیجر کھول دیئے . اُدر اُن کو ہتھیا ر وے دیئے . آدر متب کو حتم دیا . کہ نوان لوگوں کی تعظیم اور نگہب تی کن

اور بین امرکی فکر و تدبیرکر نی بهون که وابع قلم کو کیون کویر فقار کرین ، اور قلع پر تس طرح مسلط بهو عا دین پ

بعدازال ماربير لغ أس فلع كي راه كي. اور اس قلع كالسي تخص كو والى كيا. جس سے اس كا اطبينان تفا اور تلور سے ان لوگول کو جن سے خون و اندلشہ ر لفتی کھی نکال دیا اور اس تلے کو بندو بست سے منتحکم کیا. اور ا وصر متالے صحابہ کو بیعہ المذیح میں متمکن کنیا . اور أس سے كبه دیا كه كل جس و قت صبح ہو اور واکتے فکورکو نمان و نماز لضاری سے مراد ہے ا کے لئے آوے تو ان حاضران بہیر پر دفقہ بكل يطورين فم كوان ير نفي وے كا إ جب صبح ہدتی اور والئے قلم اپنے خواص کے ہمرہ نماز کے واسطے سبعہ کی طریت زکالا ۔ اور اختماع مرم کے واسطے نا قرش بجالے مشروع ہوگئے۔ نب قس لینی شبس سردار ترسایا ب جوکه اس وقت ير مالك بيت المذبح كالقار آياتك ورواز مذبح كا كھولے اور فر بان گاہ كے باس جاو ہے . محص وثت أس لے مذبح كا وروازه كھولائز بك بيك

الم ما بر بالمينا - سم حربان كاه ما عكو ١٢

عداللدين عنان مع اين طالبول بى اصحابك ریمل را ہے .اور یک بارگی سب نے پیکار کر تکبیر كهي . كر قلم مين أن لو كون مين بو كر و بال مخفي. زلزلہ بڑ گیا۔ اور منطبان کے اللہ یں نوٹ یفن زنی کی ، اور ال تنام کو قتل کیا . اور تطعے پر اور جو کچھ اس میں تھا اللہ برسی قبطہ کیا . جنامخ رعایا نے ہر شور میں سرس کریفین کیا کہ آئل آنگام قلیہ ہر منظ ہو گئے۔ نو سب بھاگ گئے ، کہ جب باریہ نے بیر تکبیر شور فن نؤ ہے لفتین کیا ۔ کہ تسلواس کے باب کامنکا نوں کے قبصہ میں آگیا۔ نت اپنے قلعہ کا دروازہ سند کر لیا، اور شخص معمد کو مایس عیاض بن علم کے رواد کیا . اور اپنی حسن تدبیر سے اُل کو آگا ہ کیا انبوں قدمت لغالے کی نعمتوں کا شکہ اوا کیا ۔ اور اکثر مردم مفردر باس ملک شہر یا من کے گئے۔ اور اسے خردی کہ تلعہ ماروین برمسانوں نے یہ على كيائي . اورأس يرسخن تلن اور صدم بيدًا اور اینے زوال ملک کا بورا یفتن کر لیا . اور ایس کے دل میں رعب سما کیا۔ آور اس کے نکریر ہمدت فاری ہو گئی۔ اور ارسوس کو بھی خب روالذ کی کر اِن کا تلعه تھین گیا . اور سخسندانہ اُس

كالعط كي - ين تنجير المس لن امركو تاشب مخفي ركها اُور جس پر ہم س کو اعتبار تھا ۔ اُن کو ہمراہ لے کر برطلب تنفیر حوان روان ہوگیا ۔ لیں وورری شب کو د بال بر تہنیا ، اور جب قریب بھا ٹک ہے ؟ یا تو مگیمالول سے روکا اس وقت ارسوس نے آن لوگون ہے۔ شور کیا۔ اور کہا کہ در وازہ کھول دو اور دیکھو کر بطریق رودس سے ، اور ان کی غرف م س سے بر مفی کہ اُن کا پہلا بطریق ہے۔"ب کہالول اور دربانول نے در واز ، کھول دیا ۔ اور ارسوسس داخل بوگیا . اور مالک شهر پموگیا . به خبریت م اطرات و اکناف میں مشہور ہؤ گئی ۔کد ارسوسس صاحب ماروین اسے حیال کا مالک ہو گیا : ہیم وہ منام لوگ اس کے پاس مے وال مور رواے جو طالب دیوان تھے ، لینی طالب ایسے شخص کے تھے جوکہ لوگوں کو جمع کر کے بیں ان سب مے اجتاع سے ارسوس کے باس بڑا کاری لشکہ · 15 y 20.

له تا کرنا . قابو میں 10 عدم طرفین ۱۲

فتح إلوال كسرك

شر نہشر کو نتے کرکے سعد بن وقاص تین ون مک وہاں ہے قام رکے ساملے وجلہ کی طروت على كي . قد وإلى جاكر النبول في يه الاده كيا كه أو أول كو وي سے ياد انار كے لے جاوي ۔ اور أمن طرف شهر السبائير ميں پہنچيس - ليكن كو في كرشتى بهم نه بينني . نا جار حيد دن و بال كي ربين پڙا ـ اكثر لوگ سعد كونتر كر بار از لنے کی ترغیب دیتے تھے۔ اور ا مرار و تف منا كرتے تف گرده ملاوں پر شفقت كركے تال ر کھتے تھے۔ اسی عرصہ میں ایک آ دی کروہ گیر سے سعد رضی اسٹ عنہ کے یاس آیا . اور ایسے کھا ہے کی طرف رہری کرنے رگا ۔ جدم باتی کا اور تفا ۔ تو سعد نے انکار کروہا ۔ کہ ور یا کے الله سے میں مثلان کو اس وزیب اور وحوکے میں نہیں ڈالوں گا. خدا و ند نعب لئے ان کیواسط کے اور اس سامان کر وے گا۔ جنام و و اسی فکر و الدائد مين سق . كه اچانك الي اور گه

سامنے سے نووار ہو گیا ، کیاے کیلے اور یا نی ٹیکٹ نھا. نب سعید نے اس کا عال دریا فن کیا اس کہاکہ میں احوال کیا کہوں جارے یا دشاہ لے اپنے خاب میں ویکھا ہے۔ کابل اسلام گویا وریا آر كرأس كے ياس ما بينے بين . اور اس كو لفت ہو گیا ہے۔ کہ سیے ملک میں زوال آوے گا وه دیال سے عمالت کا الا ده دکمت ہے. اور اس بندولت بین بند. که اینا مال و مت عل كرفراسان كى داه يبوے .!. یہ خوش خری منکر معید نے ممالوں کو جمع کیا بعد حمد و ثنا خدا تعالے کے خطاب کیا کہ اسے مطانوا و مجمع وسمن تهارا لے مدوکشی مماری ناہ کی کشتی میں اُڑ ہما ۔ اُور کبتا ہے ۔ کہ کسری مص مال و اسعاب ہی خواسان کو بھاکٹ جاہتا ہے اِس صورت میں میں تو ان دانشدتا اے ترکز مار ماناجاتا ہوک۔ اور تم خوب جان لو . کہ اب تہارے بیجھے كولي اليا نهيل ري جس كالم كوفوف يو - إس

کئے حق تعالے نے تم کو بٹ م ہی تنہر وں کا مالک کیا . اور میری رائے میں آتا ہے کہ بٹنا وری وریاس

اله نيرك سے ١١

بار میں کھی ان بر جانگہوں اِس بارہ میں تم لوک کیا کہتے ہو ؟ یہ بات مش کرسب اصحابول کے جواب دیا کہ حق تعالیا آپ کے ایا دے کو اس للند بمت بر قات بخف - بسم الله يحل بو بحص موافِن اراوہ اللي ہے. قد سعد لنے كيا . كر فار و ند الم تم ير رح اور بهارى بفرت كرے . تم ميں سے كون يلك عور كريًا ہے . اور كون مقدم بشاورى ہونا ہے کہ وہ لوگوں کے واسط یا فاکا انداز ہ لیوے کے کدھ سے یا باب سے اور اسی لنان بر اس يار حاكر لب دريا كفرا بويه الكه اسى خط لي كذرك أس سے واسي . إس الله كے سنة الك عاصم بن عمر در یا میں ازے ۔ اُن کے بیجھے بیجھے في سواد الل مؤات بين سے بمراہ ،و لئے . جوك ف المير سے تھے. ان كا فحز اور بها در ي مشهور عقی - اور اس فیلے کے عام لوگ بھی آک ور یا ك كن رع كموات الوكة . الله فراء ج بنعفاع بن عرومشہور کھے ۔ وہ بھی عاصم بن عمرو کے با تھ دریا میں کو و رائے . روایت ہے یو سے سے عدالمعلی لے بوسف بن عائم اور شرجل آور الوسفران وعبل و مالک بن كسب البهدا في أورمض ال كي ويكر اكابر قوم يقف. اور وردن پر سوار مقے ، جب اُن سب کے کھوڑے

دریا میں گالے توان کے جمعے تیکھے چھ سو سا کھ اد می وظهم میں اللہ بیٹرے اور سب سے اولین عاصم بن ولاور الو مفرون وسرجيل و مالك بن كعب اور ایک لوکا بنی الحارث سے کتا دریا بی اترے جس وقت عجیوں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ قرب نزآ گئے ہیں . تو اُنہوں نے مجھی ایک جاعث اوال كى شاركى . بحك أن كے بى مقدم اور سروار تھے ان سواروں نے بھی گھوڑے دریا میں وال دیے۔ و ف سعد سے پہلے عاصم بن عمرو نے مقابلہ کیا۔ تو اینے اصحاب سے لکار کر کہا کہ ان گبر لے وینوں کو نیزے مارو . تاک کر ان کی آ تکھول میں ان مارو . جس وقت عجیوں لے یہ کلام عاصم کا تنا اور اہل فارس نے بھی ویکھا ۔ کہ سال عربوں کے تزی بی السے بین . جیسے خطی میں . وقت نیزه بازی ولیخ زنی کے جے دولے زحمت او تے ہیں۔ نینی برواقت بخنگ أ فجهة نهن بن برا وال ديمه كركس كا كا أور سلاقول في أن كا تعاقب كما ورأنس اینے ایکے وحر لیا ، اور بیاں کے کہ اکثروں کو قتل بھی کیا ، اور جس فرر و ہو لوگ وریا کے کنارے تھے

اله بيجهارنا ١٢

اُن میں سے بہت تھوڑے بھاگ کے بیج گئے ،آفر کار فارس کی مانب سے ساحل ور ایا کی جانب الى اللم ملط وتے ۔ اور بانى جا عث الول کی در یا کے کنارے اس ما ریاب جا جی رہی چنامجی جب سعد كوأس بإد كا قال معلوم بوكيا . كدابل إسلام غالب آئے۔ وشمن معلوب بھوتے . أو متلان كرافان عام ويا. كراب م مجى دريا میں ہل جور اور حق تعالے سے اعانت طلب کرو. آخر ده تمام نشکر و طبّه مین کود برطار اس و قت و میلم ننها بت موجزان اور برطس زور ول بر تفا. مگر ابل آسلام آین عن میری بل کوشیش کر رہیم نقے اور مول و طلاطم کرواب سے کو خطرہ در کھنے تھے۔ بلکہ انہیں ایسا معلوم ہوتا کھا کوند مین پر چلتے ہیں ، اور اہل فارس پر اس طرع جا کر بط ہے کہ ان کو کھو سٹمار اور خاطر میں مذالا نے کتے الیاں تک کہ ان سے سخت مقابلہ كيا. روايت من كر فكر سخة بين سے جنوں نے دمله سے عبور كيا. وَهُ لَا يُوْ اَوْ كَا فِيْ لَا لُوهُ لِهِ وَهُمُ وَهُ ہوکہ سطح کفے قوان میں سے ایک زمرہ تو لو آدمیوں کا تھا۔ اور اک بین سے اول مقدم عاصم نفے اور دوسرے زیرے میں د س

آدمی تھے. اور نبیرے فول میں نبینتیں نفر کھے اورعاهم کِننے کئے ۔کہ ہم نے وجلہ کوسوار ال بارول اور چر بازلیل سے ایا و ایک انہ لیا تھا کہ جب ہم المادم زے تو کرت واب سے در ایکا باقی نظر اد ا اور کھوڑے جھی بھار سے یا تی سے نکل کے اپنی دم کے ال جھاڑتے تھے راور بر لب در یا بهنهنا فی معفد اور لولنا ان گھوروں کا از روئے الہام منجانب النديفا. روايت كے كرجب للك كيسري لئے ويكھا كہ گروہ مسلمالوں کا اس جانب آگیا ہے۔ تب شہر با عن بن ساور رحبه فرا شهروار اور سسردار لفااكو حكم كميا كم مناول سے مقابلہ كرے ، اور أن كوروك ركفي أورخود كسرع تدبير فرارين معروف بوا كرجله اعوال ونقذ وجوامر وبافتت سع جس قدر أعظوا سكا لدوا ليا. روایت ہے کہ سعد جب دریا میں ملت نف و يه آيت برط صة كف ذالك تف بذالع بزالع بز بعنی یہ انداد ہ کیا ہو افدا فالب بڑے علم والے کا ہے۔ چنائی آڑ نے والوں میں سے کو تی

مخص می غرن نہیں ہوا ، وہ لوگ دریا یار اترانے والے إقل سے آفر تک رب ع الخ سالم دہے . اور ایک مخص قبليد بارق عي جب كانام عرقده نفا وق دريا میں نیٹ زین سے میل کر گھوڑے سے دیدا ہو گیا . اور كھوڈا سرخ نفا . اور فش اور وم من كي سرخ منى كويا مين ومكيم ريا بول كه وه كعورًا اور سواراس أركا دوب د سے بیل . اُس وقت اُس کے باس قبقاع ابن عمر اینا گھوڑا میرائے ہوئے جا پنجے اور اُس کا ہانہ کوا کر لیننے لیا بہاں تک کہ درہ مایر ہو گیا ، اور ایک بے بھی عجیب امرینے کو اُس بانی بیں کسی کی کو فی چرز نہیں گوی او و قلعت أه في - إل حرف الكِ أ وي كا كارتر بو في كه أس كا فعمد كبية لقاء وأه لويك كرمايي مين جانا رياء اوراد جان كوبها له كنيّ . تب صاحب كاسد في كبا . كه والله مين أس كے ضايح بونے سے دی و تكليف أعفاد ل كا كيكرتنام فکریں سے اللہ مراطاع ای جیمین ابوے آخری پارازے ا آدى بنابر ماج نينسل دريا بر آيانا كاه مون في دسى بالداسكي الرف كيمال دیاس خافیا ایادواس کوشکرمی لایاتوراک نے بیجان کراسے لے ال

لااین ہے عرو بن تیم سے کہ جب مسانوں نے ور با کو عور کیا قر الی فارس نے دریا رہی برلب اب بنه اور بہت مخت رطاقی رادر بہت مخت رطاقی رائے ادراین جازل کو نختیول ا و رمصیتیول میں دالا اور اس امریہ اما وہ ہوتے کہ آن الحیں کہ لاکر مرجادیں اور برخاص ملك كسريط اور اصحاب الوال كسرى عقر. اور صاحبان حبیص و فلعه تفع ادر سالار و گروه أن كا بھی شریاعت بن ماور نعا جنائی خال بن غیرنے شہال كى أ مكمة تاك كرنيزه ما داكرا في اس كى لدى توط كرماير بوكني ادر ده اوند صاکل اور معمر دو باره آس له ایک طرب تكواركي ماري كروه تقل جو كما يا كاكاه أس وقت ايك جاءت سواروں کی جانب کسرے ابوان سے وہاں آن بطری اہوں نے اس گروہ سے جن کا ساں رشریا عن تھا۔ بہان کم اب تم کس سے لاتے ہو۔ مک کسرمے نو فراد ہوگ اورایا ال عیال اورا بناغام الذلكيا الزول في حبية خرسى تؤدّة بهي بالبوت ملان مي

الم فدمت الديم سكر ١١

کوئی بات عجوبرزارہ ترمسل نول سے ز نفی مسلانوں نے دحلہ سے عمور كنيك ون كانم يوم الجرائم ركها نها. (جانيم في جراؤمر) اوجرام كيا في . كروتون كي في فول ك مقط بند ع بوئ الطوروم یعی جس طرح کھے بدھے تھے منجانب الند ظاہر ہو ہے۔ اور مدهر ما في باياب تها أسى طرف دره بيت تنع. ادر اور وہ برقومہ نعنی ویدان ج ماند مورچکان کے مق زخم تنگ ال بن سے كا ہر ہوئے تھے۔ اور فلیں بن ابی مازم نے اسی طراح روایت کی ہے۔ کرجبہم لوگوں نے اپنے تنکی وطر میں ڈال دیا قراس وقت وطبہ بڑے بی بوش وخروش پر مقا اور بهت زور شور کرتا تقا بعرص وقدت ایم نیج و باری بیل بنیجے تو ایس مواکه مانی كى حياب فقط كفورد ك تنك بي ملى تفي تفي جبال فارس لذيه طال ومكيها كرابل اسلام بفرشت اوربي تكليف وريا أرت علية في من .. . كو ياجن بي . كوندانم لوك أوميون ے نہیں اواقے ہو - بلک جنول سالدہ الدنے كا ركھنے ہو. تو وه تعاكد كن ملمانون في عام كه إيوان كسرى مين داخل مول توسد في منع كيا اوركباك كامين برط عجدت كغ ساز رجو . كونك

نه کیجرس شه جدی ۱۲

جدبان عورت ندارت وري في في اورس انديث كرة بول ـ كه فراركر ناعجيون كاشدان كي معض مكايدك ومكاروں سے ہو۔ برش كركوئي والى الواق د بوزا اور رواتیت ہے۔ کہ اسلام الجازی نام ایک لوکا سعد کے باس حاجر ہوکر کنے دگا۔اے امیروالندسکہ میں نے الج سے خلا اور رسول کو را منی کیا. کر آج مین نے عجوں کے سیر بالار شہر یامن کو قتل کیا ، بعدازاں ان سا کھاؤیوں سے جو کہ باتی رہ گئے گئے۔ اُن سے اپنی بات رائین قال شہریا فن رہے ) گوا ہی جا رہی . مگر اُن میں سے کہی نے اُن کی کواہی د دی رت سعد نے اس جوان ججازی سے کہاکہ شہر یامن کو ذیے قتل نہیں کیا ہے۔ برطن کر اس الطکے نے سریکوں کیا اور ادادہ کیا . کہ حلا مادے ن ناكا. أسى أنا مين ايك تحفى صحابول مين سے كواس كا نام باسم بن فنه كنا- بول أكفاكه الع المير من في لجيم خود و کمچھائے کہ متہریا عن سروار اہل فارس کر آس نے تنل کیا ہے بیں سو نے فول سحابی کی تصدیق اور اُس اوا کے کو على مكايدً . كروزي . عند الدان . على يسم فيم عد التند تعاليا كي .

ضعت وہا. اور رخت مقتل مجی اسی کے حوالہ کیا : واقدی رحمنه البدعاليہ نے واسط عبد الله بن بشيروليما بن عامر کے نقل روائیت کی ہے۔ کرجن روز اہل اسام وجر میں والل ہو کر بارازنے تفیق اس و فت يرو جرد بالا ئے الوال اپنے برط بوا ديكه ر باتفاك الى الام مثل دریا ملت علے آئے ہیں۔ اور بذا اُن کے گھورے بچھے مواتے ہیں . اور ہز موار کھ گھرانے ہیں . اور صحابہ آلیس میں باتيس كرتے آتے ہيں۔ كوياكر زمين ير جلنے بھرتے ہيں. م دیکھ کر برد جرد کواینے ملک کے زوال کا یقین آگیا ۔ اور ابنی عرب اور سلطنت جانے کا لفین آگیا ۔ اُس وفت ما دیده گر بان و دل بر بال بام ایران سے بیچھے از کربیال سے خزاید و جواہر لیا اور نوٹنک فارزے فلوت بائے گال بیا اوركو تھول سے ظروف قیتی اور کھ چڑی اور لے بہا ہمراہ العراقي و كوراس كيال ألات مال حصار ساء كود الباب در لے بہا ممراه لے کا باقی جو کھھ اس کے الب رس غاد عزہ قرك على عني مع بمع كما تها. و بال هيوزا البدازال مدرون سب له الليوناك كه اب ته دوني المحرى بيه طول عدف فرادته ران

ففوياليان مِتْخَفْرِا فَلِ بَوا. وُه يغوب المذي تح. اور بما. ان كے جماءت فرا تني جوجاعت تعقاع بن عمر د كھلاتے تنے اور شہرتصوی وہ مخصا جو منتہائے بلا دیدائن وحمیرہ کے دائع تقا أس كولتا نر مجي كتن بين ادر و بي تخت گاه ديكن باد شاہ کسرے بھا جنالے متبر کے کوجوں اور نگا۔ گلبول بی كيس كني بهركيس من وشمن علاقات د بولي لي ازال محد ف الأوه كياكه شهر قصوط مي واعل مول عبداكم ابق میں زبرین موریہ کو کی کیا تھا. کہ ایٹا شکرلے کوہاں جاوی غرض که سعد اندرون شهر داخل موک عباکے مود ا كوتلاش كرنے لكے . اور ايك طرف ايك دوسرا عول مراه مرقال كے كشت كرتا تھا . ناگا ايك سخفي مرتال كو بلا . كرو، حاجث ومصاحب كسرى كا نها. نت. مرقال اس كافارى زمان میں اس سے ماتیں کرنے لگے۔ اور وہ لولا کہ عرب لعبور دريا باري طون آتے ہيں. ور يا کہنا تھا۔ گرم قال کو نہیں ماننا تھا کہ یہ بھی عرب ہے۔ جنا کؤ مرفال لے أسے نیزے سے قبل کرد یا ۔ اُس کے غلاموں کو قت۔ کر کے سعد

له محافظ ۲

کے یاس حافر کیا . اور بیض روایات میں ندکورہے . کہ مززبان كريے سے ايك بڑا زمن دار تھا. ادر تهريس بروز واصل عرب لأه بهي موجود تفا ، لمرح لول سماس كو لجه خوف اور براى نبيى عقا الدورة أس روز اين گفرے کی کا کو بلل کرا ہے گفرکو تھیا جاتا تھا۔ ناگاہ أس في ويلها كر فلمان وغيره أس كے گھركا اسا فكى تام بكال رہي تھے. نب مزنبان نے يوچھا - كركيا حال ہے وہ ہو لے زینوروں نے جارے گھوں یو علیہ کیا اوروری ہم کو تکال ویا الین عراول کے فوف سے ہم بھا گے جاتے ہی بھراس نے ال تہر کا ثبتت سے شور و بھار کرنا اوران ناله د واويلا كرنائنا اورقهب اينا آپ يفينے تھے بيال دیکه کراس و مقان نے اینا مار حظی علا اور وه زره بہنی اور معقیار لگائے . اور اینا گھوڑا طلب کر کے آئ يرزين والا اور تنك خوب مضبوطي اور احتياط سے اما. ادريه اراده جنگ سوار بولے كو قدم ركا مي ركھناچاہا. ك ر كاب وط كني مكرر سه مكرر الساجي انف في بيوًا - كراسي أثنا

الم جدى سے معروں سے وسندار اللہ جنگ كاسان ١١

میں کے سوار عرب آیا اور اُس کو مار کر اور اُس کے رخت و سلاح بركهم التفات فه كه يح حلا كليا. نبي جس و فت سعد واعل شمر ہوئے تو مُلائق کو لے کرتے جب الوان کسی میں بنیجاز يراكت يُرصف لك واوم نناها قشا آخدي بيني بعد بلاك قوم کفار کے ور باب مکانات و باخات ال کے فی تعلالے فرمايا كربهم أن سب جيزول كا وارث اور قوم كوكيا اور جی دفنت سعد وا جل الوان ہوئے تر گھوڑ ہے سے اُز کر بدل بوليخ . اور وبي نماز شكرانه فنح آ طه ركعت بك سلام روسين اور الوان كومسجد قرار و باج روایت کے کہ اس الوان میں سیسیکر لینی فضور عفرت خفر کی نفسب تنی . تو اُس کو اُسی مال پر تھیور دیا ۔ لیمی اس كويد مثايا. اور دفارج كيا -اورجى دورسے الوان میں داخل جوتے آس دن جمعہ کا روز نفا. تواوّل نماز جمعه جركه مكا عزاف مين الإ حي كئي. وه بيي حبد عما . كه مدائن میں راها گیا بعنی جیسے دار د ملائے ہوئے تنمے . قرار اسفر را درناز تعرف صفرب كرى مقام برقعام نهراكالمام نا ذكرت عبد رخصة مكر ملائن مي بعضة جورزيت فيام كياتو اتمام

نماز ونماز جمو دونول كوا واكب بعدازال سعدالدان بين ننين دن تقرر رقصرابیض میں آئے اور عربین مقرن کو مال منبہت یہ واروغه مقرر كركے حكم ديا . كەجبى قدر مال غنيمت و اساب خزینه و قصر بائے کسری و محلات و الوان کسرے و ویگر مكانت بالزارون مين موترسب جع اور فرا بمرك أسى كا شارك فرست وتعلقة كراجب الى مدائن ف ديكها كه تام عرب أس بن ين يك ما جي جو كن تو دة سب بهاك كئة اورجس فذر مال واسهاب أعماسك ے کئے۔.... مرجوکو ل ان بی سے کھے لے بھا گا. وہ وة سب سل أول لخان سے جيسن ليا۔ اور سعد كے باس ما فِرلائے اور سعد نے اُن سب کوعرو بن مقران کے سیروکدیا . اوراس نے اس مال کے مانف شامل کر دیا۔ جوبيت المال مين جمع نفا اوّل شع جو جمع كي كني ، وه معي مال و اساب لقا . جو قصر ابيفي و منازل كسريط ا ورساته المكنة مائن من فراہم كيا گيا جو مال غينمت كہيں سے بالتما آجاة تفاروه مشانون بس تقيم موجانا تفا . مكر الا سافال ساط

رای مرتبہ بیت اطال میں جن کیا گیا ۔ اور جہدین مبار نے بیان کیا ۔ کہ جب ہم ما این میں گئے اور ایک ا نبار کی طرف ہمارا گذر ہما ۔ اس پر سر بوش ہے برنجی وطع کا ہوا تھا ہم لوگوں نے جانا کہ کھاناہے۔ جب اس سرویش کو آنٹایا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک ظرف کلان سونے جاندی کا ہے اور اس میں بیت ساکا فور تھا ۔ سوہم نے جانا کہ وہ نک مدن

له باران عله بعاكم بوت من يك ابنوه المه بيوريا ؛

لے رق ارعظیم سے اس لئے یہ اس کے در لے ہیں اس و فت أن لي حد كرم اور تم الواري مارو . تب مم نے اُن برجملات ید کیا اور اُن میں سے بہنوں کو تو تسل كرويا. اور باتى كے بھاك كئے ماور ہم نے اس أسركو بؤكالا توديمهاكراس برحلة كسرك اور خلعت ير زر تقارأوران كى اك زره رُأن قيمت ركفي اورايك عيل رقي جب مي جام برط سے تھے کوئی کو بہان کومبارات کے سے جوس کا تفا . آخر وا سب ہم ائے اور مہل بن سابق نے کہا۔ کہ بهم في استرليا .و أن أوحواله داروغه كيبيت المال كے كيا . كر ہم نہيں جانتے تھے .كداس كے اور كيا ہے. اور بعقوب کے اپنے جد سے نقل کیائے ۔ کہ جو لوگ ب طلب مفرور شدول کے نظ نفے میں بھی آن کے ہمراہ تقا. ناگاہ ہم نے دوائشرو بیھے . ادراک کے ساتھ دو ای آوی بھی تھے۔ جو کوئی اُن کے قریب بانا تھا ۔ توائی کوشرمارتے تھے جنابخ کسی کو اُن کے زو کی جانے کی برأت ند متى . لكر مين في عدم بالجزم كر كال ولال له في كه يختذاراده ١١

يرحمد كيا - بالآخر وونول كرفتل كرديا . اور وونول استروں کو باس وارو عد بیت المال کے لے استے کیول کہ تمام عران سے جو کھے عرب لاتے تھے۔ وہ مکھتاجا آ تھا بھر جس وقت میں اُس کے باس دونوں استروں کو لایاتو امن نے مجھ سے کہا کہ ذرا تھر جا۔ تاکہ بین دیکھ لول کر ترب مالھ کیا چرے کے کھریش نے اس یہ سے جو کوشش مانی اور فرجی کورلی آو ایک ائتزر تو تاج کسرے اوراقام بواہر تھے۔اور دُوسرے پر خلوت و پوٹ ک کسرے تھی -اور وهُ سب يُرزر أس بين مل وكوير لك موت نف محدّين طله وقهانت سے روائیث ہے کہ تعقاع جس و فنت بطلب للاش مفرورین کے روانہ ہوئے قہ فارس کے سواروں ہیں سے ایک سے ملاقات ہوگئی۔ وُ مُسُلانوں پر علم کر نے دگا۔ تو ہر اوگ اُس سے بریشان ہوئے ۔ اور بہت گھرائے اورکوئی ایسا نہ تھا ۔ جو آس کے زودیک جا سکتا۔ اسوقت تَعْفَاع نے اپنے عربم بالجن اور ٹدت صولت سکے اس رقعید كبانوأسة قنل كياأس كالسباب مرابي سيس ووصندوز ففل اله عالية وي ك سخت وبدبر سكه تالالكا موا ١١

النف لكے الك صندون كو كھولا تراس ميں بات تك تلواريں تخفیں مذہب واز کوفت اور رس کسرط کی اورخود کمر یکا اس کا . دوسرے کو جو کھولا تو اس میں زرہ برقال دن روم کی بھی . زره ملک مایان ترک اور زربن طا بغد ملوک كى تفيل جركه بنگام سنير قبل از گرزيز جمراه كسرم وجود تھے اور آن تلوارول مین ایک تلوار توکسری کی کر کی بقی . اور ایک برقل اور ایک ایک محمور فاقان و نعان بن المنذركي يَتَى - حِيَاكِيرُ جَل وم سعد بن ابى و تن ص نے ان سب ا شار كا الما حظه فرماكركها . كه اعتفقاع ان تلوار ول بيس سے ہو بھی تھے بند ہو آگا ہے ۔ اور اس سے اعدائے دین کے ساتھ جہاد کہ ۔ تب تعقاع نے شمشیر برقل کی اتھالی بيرسوروني الشدعندان أس كوبهام كوركي دره بعي دي. اور باتی اساب تعقاع کی جاعدت کو عط کیا تیخ کسرے اور تيخ نعمان دونول رائے ندر امر المونين ركد ليس. اسی لئے کہ شال عیس کے معہ تاج مرسی کارو ہوشاک زر كار ارسال فرايش كي توابعد ازال صمايريس سابك اله بعالمة سريد ا

كوشي فون وسي المستحدة في دود الايدا

تخعل نا قل نفا . جو بر و تت نعاقب فراريال لظر كسر يس مي غاندي كيم إه تها . اسى بنگام دارد گريس كرمين إيك رائن بريلا ماناتها. نالاه انخائے راه بي ایک آو می جی کو وال . کروہ انے حارمے برسوارتھا۔ محقے و ملحہ کر و ، بیث فرے از کر بدل ہوگیا۔ اوران كو جلد جلد بشكالے حلاء بيان نك كه نهر بربينجا ور گذركه تلاش كرنے ركا ليكن أس كو باراً زنا فكن مر نوا تفارتب میں اس کے زو دیک گیا. تو وہ محصر تیر چھوڑنے لگا ۔اس وقت میں اُس کے نیرسے اندیشہ ناک ہوا ۔ آخر کارمیں لے بھی اُس کا نیر کاط کراور دو بھا کا اس پر حلہ آور ہوا اور بیلے ہی وار میں اس کو قتل کیا اور اس کاحار لے لیا كهركيا و مكيمتا ، بول كه أس كا سائقي ا يك اور آو في بعي ہے۔ اور اُس کے باس مجھ ایک بھر سے . مگر و ما بنے رفیق کو كشنة دكيه كرانيا بجر محيوا كريساك كيا . مين دونو الخول كرايا اورأس كے بعد مہتم بيت المال كے بيروكيں -جب ان دونوں کی بشت سے زین پوٹ اُٹھ کر له یحارات را سن کے دریاں کے کہ جا ۱۲

ديكها تو الك فيرير ايك كمورًا زر نقره سے بنا وا الله أوراس بدور وجابرتم فم كي براع يون فحادر أسى طسر حاس كى لكام تقى وا وراليا بى أس كازين بھی تفا اور دوسری تجر سے ایک اورا ونٹنی سونے اور حاندی سے بنی ہو فی تھی اور اس بر بالان سولنے کا جراد اوراً س کی مہار مجمی سونے کی اور اس میں تیام نگیندائے یا قوت بنھائے ہوئے اور اس برایک مرد نافز سوا تھی سینن ۔ زرین سیر - آسی پہنے ہوئے تفایفا کا کریا كبهمى ور كهورا اور مجى ورنا قراين الى مين ركانا تحا. ادراس سے تمام ملوک رو سے زمین یہ ہی تف خ ومبالت كرتا عقان

ارجبیدہ ابہری نے بیان کیا ۔ کرجب مسکان مدائن میں داخل ہوئے ،ادر جہتم ببت المال غینمت کا مال جمع کرتا تھا۔ اور تمام ہم د می جو کچھ لانے جائے تھے موہ مب اسی دارو نم کے بئیرہ کرنے جاتے تھے بجس و قت یہ دونوں حاد آس کے حالہ ہوئے تو اس نے کہا والٹند میک نے کبھی ایسی چزیں نہیں و کیمیں ، فیداناں اس کو جو فولوں حسار

الم بازي عدماندن مورسه وال عدور ١٠

الیا تھا۔ صلعت وے کر ہو جھیا کہ اس کے سوائے تو کے کھے اور مجی مالک عار سے لے لیا ہے۔ یا ان چینروں میں سے تو نے میں کھے کال لیا ہے! س لے کہا والنَّد اگر خدا کو حاضرو ناظر نہ جان او یہ دونوں حار تہارے باس نر لاتا۔ نب اس مہتم نے کہا۔ خر نو مجفّے ہے بنا ۔ کہ فؤ کون آر می سنے ۔ اس نے کہا۔ واللہ میں تخد کو اینا نام ونتان مر بتاوس گا، اِس لین که ومری مدح وسناتيش كرے كا ـ سكن ميں تعرفف فدائے عزو جل کا ہوں اور اس کے عطائے تواب لے حاب پر رامنی . أوراً من كى جزائے خركا الميد وار بول . ياب كرك وا أد ى و يال سے رخصت بيوا \_ مكر ايك آدى دارد فر کے باس سے اس کے بیکھے ہو لیا ،اور کھا آگے مار وگوں سے دریا فت کیاکہ یہ کون آد ی ہے۔ آ نوگوں نے بتایا کہ بیر عامر بن عبد الفتیس ہے ، و روایت ہے کہ رس خرکوس کر دہو گفت گودرمیان ا ومهتم ببنالال كريوق تقي المورين ابى وقاص نے كمام تسم رَمَا بُول لِهِ قَم لِلهُ لِلهَا لِمَا اس خدای جس کا کوئی شریک نہیں ،کہ اصحاب جبیض و قاویر
بیں سے بینی ہمارے ہم سی لشکر میں سے بین کہی
کو الیا نہیں جانتا ہموں ۔ کہ جس کو طلب بال و جاه
و دنیا ہو۔ جنال پیر ہمارے نز دیک نین شخص مہتم کے
لیوٹ ہم نے نئے نو ہم نے ایک شخص کو واسطے
دریا فت احوال ان کے بیجے دگا ویا تھا ۔ سوہم
اُن کے اوصا ف اما نت زاہد و دیا نت سے عاجن
رہے اور تینوں ایک نوطح بن خوبلد جو حضرت
صاحب خم المرسلین صلے اللہ علیہ وا لہ وسلم کے شدی
منوت ہوا تھا دوسرا عرو بن معدیکر ب اور تبیرا

روابت کی ہے اُن اشخاص نے جوکہ فتح مرا بُن ہیں صافر کھے۔ کہ جب ہم نے بعد فتح قصرا بیض کے وہاں سے کو بت کیا ، نو کچھ زمیندار کوگ ۔ وہاں آکر داخل ہوئے ، اُور اُس فلو کو بابرہ لیا اور وہاں و ہ سب اہل فارس ہیں ارزنگ رزم و قوی عرم سے نتے اور انہول نے آئیں ہیں عبد و ملف کر لیا تھا ، کہ ہرگذیہ فالی نہ کریں گے ۔ مجمر طف کر لیا تھا ، کہ ہرگذیہ فالی نہ کریں گے ۔ مجمر جو لوگ معلماؤل سے دہاں ہر اتنے اور ور لیے

له مفير فل سله والأي من رُع الحد التي ميدات بنين يشف والع الم إينا الدوية

ال کے محاصرے کئے ہوئے دہ فعقاع تھے ۔ اور ہم بھی اُن کے ہمراہ تنفے ۔ ہم جب ہم نے ۔ ان زمینداؤل كو ويكها - كه آ ما وه مرك اور لفر بكف ياي . بم لوک ان کے تر پرتاب اور فلائش له کی زو سے بنے ہوئے کا مرہ کے رہے ۔ نو آخ جے طول لهينيا ، اور سم كو أن ير موقع يذ طل إوريذ وم وہاں سے نطلنے پائے نب ہم لوگ اُن گبر لے دنیوں کا محاص کرنے سے اور کہیں کہ جہاد سے محروم میں . تب سعد نے مسلمان فارسی سے کہا کہ تم ان لولوں کی طرف جاؤ۔ اور برائے مصابح أ مورسلين کی کوئی تدبیراور کھے ہی فکر کرو یہ سن کو سلمان فارس آن ہی جانب آئے بڑھے اور فارسی زبان بن أن سے كلام و بات كرنے لكے . تو كه ترملانے اُور سیم برسائے سے باز رہے . اور مقبر کے اورسلان سے ولے تو کون سے اُنوں نے جاب ویا کہ بیں تھی مسلمانوں کا بھیجا ہوا آیا ہوں - اور تم عزد حان لو كر حوسخص ابني جان با مال خواه ولاد كالع مقابر كرتائي. قوأس وقت ايساكرتان برب أسد مخلفي و رنتگاري كي ركحتا ہے كيني

اله گریسیا- کھمانی ۱۲

تمهارے واسط کو فی صورت فلاصی کی نہیں وہما بحر - كبول كه تمهارا باد شاه لؤ بهاك كيا . اور ہم نے اس کا ملک و نوزار لے لیا ۔ اور اب مائن بین تہارے واسط کو تی مخالف باقی نہیں رہا۔ اس بم فدائے عروق سے درو . اور مفت ابنی جانواں کو ہاک مذکر و اور اس فلحہ کو خالی کر کے ہارے میرو کر وہ ۔ کیوں کہ ای میں تہاری مبتری ہے ۔ اور تم کو امان ہے۔ جدھر تباراول جاہے با سکتے ہو۔ کو ٹی ہم بیں سے تہادے مالف تفرین نے کرے کا عرض جبان لوگوں لے سلمان کی بات کو کن . نزجواب و یا کرجب نک ہم سب روک مرید ماویں کے برگز یہ خلعہ فالی

نہ کا میں گئے ، میر سن کر اُن لوگوں کے حب حال یہ آیت بر حی ۔ دُرِدٌ اللهُ اللهُ وَالْمِنْ كَعَفَرُوْ الْمِنْظِ حَمْدَمَهُ اَیْنَا لَوْءَ احْبَیْرِ الْوَلَعْیَ اللهُ اللّٰمُوا مِنِینَ الْعِثَالَ دُدَکَانَ اللّٰهُ قِدُیا

عيزيرادعه

بین جن وروں لے کفر کیا۔ ذین تعالے نے بہ بیب اُن کے بین وعنیفی کے اُن کو مردد و کیا۔

ك روكاوش إعزاض من خفر ١١عه باره ١١عم ١ . أخرى مني:

باز رکھا کہ وہ امور غیر کو نہ بہتے۔ اور بر کات سے محروم رہے . اور حق سبحان تعالے ہو کہ مومنوں کے حق میں قبال کے لیے کا فی ووا فی ہوا کہ وہ مل و علا بڑا توانا اور خالب نے ۔ جنا مخبر الیا ہوا کرسلما فی خود اینے اللہ سے تیروں کی طرف اشارہ کرتے جانے تھے۔ لة وه منام نير والمين بامين طرف بى على جائے تھے بيال الك كران نزول يل سايك بحيان كي جرز لا. يرد مكم كروه سب كن كل كا كو قسم ب - كراين ال تحقق كى جو نزا مشار البيك يئ أورجب كى طرف تو الل سے سے بناکہ تو کون سے وسلمان نے جواروا لا مي وه و روز سال مؤل . كر عر ميرى حاد سوسال کی ہو تی۔ آخرا مام میں علے بن مریم علیہ اسلام کی خدمت میں بہنی ۔ بیال مک کہ میں اُمت کے بنی صفاللہ علورهم كي فدمن يني بهي فا ترجم بواً . جنال حرجب میں عاضر خدمت با برکت ہوا تو انہوں نے میز اکن کیا . اورجب میں نے ان کی خدمت گذار کا کی تواہوں نے اس کے بدلہ میں مجھے عظمیت عبی اور بیال تک کہ می این ایل برت میں موسی کیا . اور محمد سے فرمایا ۔ المتان من الحل المدنى اورودسرى روايت بين سالمان مِن احرل لبيتن - ينى كر سلمان بمار الربيت نهجر بالمرف اخاره كا عاديك مامادكم والأنكم هارك افراك كالا

سے سے۔ لیں جس وقت اُن لوگوں نے کلام سلمان کا سناً. نو معرفت سلمان کی آن کوٹا بہت و تحقیق ہو ئی ۔ اور سخب لیتن ہوا . کر یہ صحف اکا بر اور ایرا ر ایل دین اسلام سے بے ، اورسلمان کے سامنے انبول لے کرونیں جھکا بیں اور برصلح و رامنی بیش آئے اور کہنے گے۔ واللہ ہم اپنے الادہ اور راز کو تم سے مخفی نر رکیس کے ۔ تما کنہ بدب ہمارے قبال کا یہ ہے کہ ہم مال ومثلع کے واسط تو اوا تے ہیں میں سکین ہال بارشا، كسيط ج علاكما . اور اراوه شهر نها دند كا كيا ہے ۔ اور اپني وخر بمار كو اپنے ہمراه كے سَبِي جاكر المهير سے مشوره كرتا بھول . سنب سلمان وہاں سے اپنے لٹکر میں والیں آئے۔ اور جو کھے ان لوگوں سے کنا کھا ۔ وہ سب کے س سورسے ذکر کیا۔ ... و مجرسورنے کہاکہ اے واللہ سلمان مخيفتي كرمسلمان تمام عراق بين متفرق عبين اور مجمور اندلش نے کرایا م ہوکدکو فی ان میں اک پر آبطے ، اور اُل کو اُل کے طال پر یا تی نہ إس واسط أن سے كبہ ووك اگر تم بمارى بی حاب بین آجاد . أني م يد خباري اعانت اجب ولازم او کی . تميراس و تنظ جي طرف نتبارا بھي ادادہ ہو . بلا تا مل علے مار ، کہ بعد امس کے جو کھٹے تم یر وارو ہو ، ہم اس کے ضامی ہیں - بہ اس کے لیمان ، میر اس از مینداروں سے باس كئے . اور جو كچھ سعد نے كہا تفا . أن سے ظاہر كرديا. منائخ جولوك أن بين دانش مند كف وہ الینے گئے ۔ واللہ اگر عرب حق پر ہنہ ہوتے تو فارس اور رُم م پر کمبھی فتحیاب بنہ ہوتے۔ اور اب مقد تفنائے عمل یہ ہے ۔ کہ ہم بھی عوبوں کا دین ا فتاركري اور أن كے تاب دولنت ميں بر امن وأسالين زندگي بسركريي بيونكه به قدم اراد وا مل و مُلكت كا نبيس ركفتي ہے. اور تم اس (ملمان) کی عظمت کو و میصتے ہو اور جو کیجھ اس کی كارت تهادے رو برو ظاہر ہول وہ جى تم الله الله على الله

نے منا ہدہ کی ۔ بعد اِس گفت گوکے اُن لوگوں لئے خفیہ دروازہ کھول کر نشکر اِسلام کی طرف روانہ موسے سے پہلے سمان کے باس آئے ۔ نو وُہ اُن سب کو اپنے ہمراہ لے کر اہر سعد کے باس گئے۔ اور وَ سب اُن کے باغذار اِسلام لائے ۔ جب اور وَل اِن کے باغذار اِسلام لائے ۔ جب اِن اَن کے باغذار اِسلام لائے ۔ ور وَل اِن کے اور وَل اِن کے اور وَل اِن کے اور وَل اِن کے ۔ اور وَل اِن کے اور وَل اِن کے ۔ اُن کے ۔ اور وَل اِن کے ۔ اُن کے ۔ اُن کے ۔ اُن کے ۔ اُن کے ۔ اور وَل اِن کے ۔ اور وَل اِن کے ۔ اُن کے ۔

بینی اے برور دگار تو اسی طرح اسلام کی نفرت كر اور بر آيت برط هي . يُلَكُ أَلَامًا مُنْ اولُهُمَا مِينَ النَّاسِ ینی بی گردش ایام و انقلاب زمانه بنے کہ ہم اس كودر سيان آوسول كے الفول باتھ تعيرا تے ليك. ملک دُنیا یول ای وست بدست دوره کرتا حلاآنا سے اور حلا عادے گا۔ الغرض سورنے مہم بیت المال سے کہلا بھیجا ۔اُس نے جو کھیال و خزانہ ملک كسرك كا قصرالبض مين نفأ. وه سب قيف كرلها. اور پیمرس و قت مال عنبیت مسمانوں پر نقتیم ہوگا تو آن زمنیداروں کو بھی رجواسلام لائے تھے ا سارے ملماوں کے برابر حقتہ وہاگیا : بعدازاں ہر ایک ان بیں سے اسے اسنے نیام گاہ لینی کرانے اپنے ممکن میں آباد ہوا ۔ اورجب

ان نوگول نے تعدل یہ حالت و کھی ۔ اور جو کھے

المول نے زمینداروں پر نوازسش کی تھی ، تو لوگول نے منی قرمزار ول من کے دیکھا دیکھی اسلام لائے ! روایت کی وا فذی رحمته النّد علیه لے موسط بن عبداللہ سے اس نے عرو سے اس لے اپنے حد کیا سے۔ آبنوں نے کہا رک سواتے اس رواتیت كے محص اور روائيت محى بہتى ہے ۔ وہ بے . کہ جب مرد مان مشکر مسرکے کیا ہوئے تو کھر ہاشم بن عتبہ لئے اُک کا تعاقب جمیا ۔ و وجت اس زك و نازك حوالي طوان تك ينتي و وال الك جماعت ابل فارس سے ملاقات ہو فی کہ وہ لوك ابني ساز والاحمص چست و درات في اور ان کے ہمراہ بیت سے ہودی اور کل عقف اور ان سر عار تول ميس دنانه سوار بال تقيل اور بہت سے مفدام کنیز و فلام ایک می ذیکھے گرد نقے ، اور میادنہ نفر ہاکی لکڑی سے بنا ہوا محقا ، اس پر نوپشیش رنگ ، رنگ کی متی اور نار نار أس كا زري نفا - اور بل لو في إس کے طلائی اور مرص جواہر لے بہا تھے. اور بجراس كى كاك كے آگے نظر نہيں عقير تي رفقي ، يا سم نے

له تعميار کے کیادہ کے لانٹایاں کے تحل - ١٢

بركيفت ومكم كرانف في اينه اي اي أس كروه يه علم كيا۔ اور أبغول في بحى ال ير حلرك داور بحال فود مما برونابت رسے - أور أى تحافے كے ليے سخت لا افى كى . كيوں كه ده محاف ن ه زمان وخر مک يزو برد بن كسر كا - اور أى الزادى كا ما وى برمر اين ابہ ام س نے باہ تھا، چانی سافر کو ہشام نے فَقُ كُنّا داور صحاب بالشم في بشرابسان ما قر الص بہنو ل کو قتل کیا . اور اباتی ہی پشت بہا ہونے اور ہشام نے سب محافے اور اُن فاد مول اور كنيزون و غلامون كو جوار و ميش محافه علويس عے اپنے نبینہ رکے ان سب کو معد کے باس لا کے حاضر کیا ۔ اور اُن کو ایس بات کی نجروی کو اُن ب کے انفے ہی اس محلفے میں کسر می کی بیٹی ہے و برسن کے سعد نے یہ آبت رہ ھی ۔ اللَّهُ بقرمًا لَكُ أَلِمُكَاثِ تَوْلِي المُنْفَى مَنْ تَشَاءُ وضَوْعٌ الْمُلَكُ مِمْتَنْ نَشَاءُ وتعبر صن تشار ون ال من تشام - لين اس يرود كار الك ملك لا نوال تورى ملك وياد شابه ويتاب جس کو عابتنا ہے ۔ اور نو ہی ملک وسلطنت جیس جس سے جامناہے اور قربی جس کو جا بہتا ہے

عون و غلبه عطا كرتا سيخ . اور وه حي كو حابها يئے. ذليل و مغلوب كرون سے . بعد اذال سعد نے فزانوں کا الاحظ کیا "اور اس میں دو بڑے بوے صندون نظر آئے کہ وہ اندر ماہر تام ای دیباج و زر بفت سے منڈ سے گئے نفظ اوراس بیں سنیہ کسرلے رکھی نفی ۔ جرتمام ذر تاریخی زر تارورسیم سے بنی تھی ۔ اور ہیرے وجاہرات اس برسیحے تھے جب وفت سرمانہ میں عیش و نتا والله م فری فرنا مقا . تو اس مندکوایخ الدان من محصا تا نفا وادر أس مسند كانام ب ط مزوس عه وبساطمت ं जि कि वी روایت ہے کہ جب سد نے لوگوں برغنیت عبيم كى - نو ہر ايك سوار كه باره بزار و ينارحقه بلا . اور وه سبحی سوار نفے آن میں کو فی بدل منه تقا مج لوک وہاں عامِر ند تھے۔ آن میں کو فی تبدل مذ نفا . ج حافز مذ مح . شرجره ميل عور تول اور بكورك ممراه لغنيات تفيران كاحقر بعي تكالا كما-یم وہاں کے مکانات بھی لوگوں میں تقتیم کے فرسیدار توعرو بن المدائن عقے ، اور بہتم نشبہ کے سلمان بن رہیم ہوئے تھے ، اور فتح مدائن ماہ تعلق میں ہوئی له تكريكاه يله نوشي سه از أي كله خرشي شه مقرر ١٢ کفی ۔ اور خمس کے ذہون ہیں مذہ ادا دہ تقتیم بیاط کا کیا ۔ توکسی کے ذہون ہیں مذہ بار کہ اس کی خمیت کہ من طحد ہے کی جا دے ۔ تو تب تعدمات کہاکہ لے گروہ مجا بدین میری دائے ہیں ہو آتا ہے ۔ کہ اس لسالم کوہم حفت عمر رضی اللہ عن کی فدمت ہیں بجنسہ بھے دہیں ۔ آئ کو اختیاد ہے ۔ کہ جس طرح میا ہیں کئی بیت میں کو اسب ایک زمابان ہو کہ ہو لے ہو ۔ یہ مین خوب و منا بسب ہے ۔ اپنی کرائی میں دائے ہو ۔ وہ بہت خوب و منا بسب ہے ۔ آخر اس لباط کو کھر اسی صندوق ہیں رکھ ویا ۔ اور ال خسس پراس کو اضافہ کیا ۔ اور بیا مرکب کا ترجم ہے ۔ کہ جس کا ترجم ہے ۔

## خط

ابنداکی حاقی ہے۔ اس نامہ کی خط وند تعالی کخشش کرنے و الے مہربان کے نام پر اور بیخط امیرالمومنین عمر بن الخطاب رضی النگرعن کی خدمن میں بھیجا جاتا ہے۔ کہ وہ من جانب اک کے عالی سعد بن ابی و تاص کے جو ملک عواق پر

له بانجوال حصت ١١

ما مور ومقرر من . لعد جد فدا و درو و مردار انبأ محدٌ مقطف صلى الشعليه وآله وسلم مح بربمارا سلام بیں سیاس اس خداکی کرتا ہوں بھی کے موائے کہی دُوسرے کورٹنش لائق نہیں . اور ورود بصحتا ہو ں ۔ اُسک نبی صلے الشرعلمور لروح پراس بات پرکہ اس نے ہم سے لطف واحان کی ے ربیب ظفر یا بھاکنے کے ایسے دسمن پرجرمطبع شیطان ہے۔ اور اُس نے میدان کم ما ہی میں انہی باگ جمعور وی سے کیونکہ فن تعالے ہے ہم کو توبی عبوديت ير جات اورات اعتاعت تخبي في و آس سے ہم نے تمام ملک باوٹ و کسریٰ کا فتح کر لیار حالاں کہ اس لے بہت علے گئے۔ اور بار با جنگ آور ی کی یا باوجرو کمال سندی و مرکشی اُس کے سرواران للک کے جن کی ہیت اور رعب کی ان کے ملک میں بڑی و پاک مفی جنائخ حق تُعالىٰ فرما تابيئ . كر ملا تكد در ، بيثت تر مأرت تنے۔ یہ اس لئے کہ الله مومنول کا مالک و نام اور کا فروں کا کو فی مامی اور بدوگار نہیں ہے غرضيكم بم في لفكر مخالف كوته بينغ كياتو ورمشن خدا

(یزو جرو) بھاگ کیا . اور ہم نے ممی کی گونجز کو یک لیا ۔ اب ہم اس بات بیں منتظر ہیں . آپ سے حکم کے۔ کراب کیا کیا جا دے ۔ فی الحال ہم ملائن ہیں مقیم ہیں۔ اور سلام بماما آب بر اور ممانوں پر اور رحمات ور كات خداب برنازل بو. م ولفنہ محد مال بشرکے ہے در کے بائے ہو سوار ہمراہ کر دیئے اور کسی کی بیٹی کو بھی اس کے نما نے بیں سوار کر کے معیران کی گنٹرہ غلام بشیر کے ہراہ جے دہا۔ بعد ازال معد کی رائے ہیں أكا كه الك بشرنفيب فن ما ين كي نجردين والا بھی ساتھ جاوے اور آئے امرال خس کے رہے رہیا کرئ تعالے نے مسلمانوں پر فضل وکرم کیا ہے۔ وُہ س بان کرنا ملے ۔ تاکہ ہدت ورُعب ، فتوح دلول میں زیادہ ہو ماؤے بیس اس کام کے واسطے میں بن ناحذ الاردی یا والندا علم ابن طلال کو سیج دیا وة اف ناتے ير سوار بهوكر به قصله مرسم على أورك منازل و نطع مراحل من تعميل كرنا تها اور حضرت كا به وتتوريها . كم نماز صبح بقرأة سوره مختفر يره ینے نانے پر سوار ہو کر عراق کے را سنز کی طرف وم ہونے تھے ،اور اس بات کے متلاشی سے تے کم سلاناں سے کیا کو بق بات منا فی و ستی

ہے۔ طیال جرایک روز جو حب محول جواس طرف سوار مؤكر جله مار ب كف ناكاه كما و يكف ہیں کہ جیش لئے اننے ناتے ہے سوار سے نمو دار ہوا۔ بس جب حفرت عرب نے اسے دیکھا تو کھر اس کی طرف قصد کیا ۔ اور اُس کے باس جاکر انتفاظہ مال کیا . کہ بندہ خدا تو کہاں سے اور کد حرسے آتا ہے۔ اس لے عرض کی کہ یا امیر المومنین ا کینی مدائن سے آنا مول - تب لو صاکہ ترے یا س وال كى ك خريف خدا ترى أيمين كلنظى د كھ اور ماری تماری مغفرت کے کرے۔ نواس نے کہا کہ امرالمومنين إ مروه مازيه فتح عام بسعادت تمام كر في تعالى في فورج مشركين كوكت دى وابد القرم المحرصين - يعني عن نعاك في يحيا وم منکرین کا کا بٹ ویا یک آن کے بیٹھے والا کرنی کھی موقع نبس دبا کر آن کی حایت و لینت بنا ہی کے ۔ اور برکنا یہ استصال سی قطع نسل سے بھی ہے۔ اور اُن کے در و دبار اور دلانہ اور گئے۔ اور اُن کے آثار ونشان بھٹے گئے۔ اور سارسے اسب اور شنر ان کے منا کے و تلف

له تار عه زها ته دا علانا

جو گئے اور تمام فرج و جاعت اُن کی اُلط كنى اور تمام جمعيت أن كى براكنده بولكى . اور أن کے محلات اور عارات خواب ہو گئے ، اور مدت ما کے ذیری اور مرت کا کے ذیری اور عمرین ال کی کوتاہ ہو گئیں اور احلال ان کے میدنتان سو گئے اور مکن آن كے لے واغ . اور وطن . ان كے ويران ہو لمے ۔ جانے جی وقت حزت عرفے برگفتگہ تن - أق حمد و ثنا ضلاوند كريم بجا لا ئے . اور فرا كر الله كا بدل فرا با كر الله كا بدل ما مام كا بدل سے أواره اور نواب ہو كے بعد ازال وہاں سے اپنے دولت برائے کو پھرے اور جبش ماتھ تاتھ فئے مداران کا ذکر ادر وہاں کی بانیں کرتا جلا - بیاں کے کہ سجد میں پہنچے اور لوگ یہ ہو تنی ی س کی . الاے دو ق و شوق سے عزل کے غول ہرطرف سے آئے بہرم آئے گئے۔ اور مسجد تنام خلفت کے بہرم سے پر ہو گئی اور پیرکشکش ہونے لگی اور جیش ما سے کھوا ہوا ان سب سے مالات کو بہان کرتا تھا ۔ اور ما عزین حدوث سے لدا کی توریف کرتے تھے اور حفرت صلے اللہ علیہ وآلے و سلم برا وروو نظیم

محة . بعد ازال بشر بعي مال تحس وغره لے ر آ کھا ، کہ علا وہ آس مال کے اس کے ہمراہ رلے کی بھی ہوں ۔ اور اُس کے ساتھ كسريط كي يو شاك ادر أج اورامل كا اور أس كى بساط تنى ب جب حفرت عرم رفني الله عنه في سب بې چزی بار بار ملا حظ کين . نو فرمایا که بیر شخص (سعد بن آبی و قاص) بیت را اس سے جس نے عادے والط ب ب الشياء مديد مجوس و امس و قت حضرت علی کرم الله وجه لخ به و سرمایا . که اب نم نمنی بهو گے که رعايا سي بانك دو. بي بات سي كر صرت نے بعد اوا کے حمد و تامے ماری تعالی کے مال محس سے جعتہ آن میان کا بھی کال . حبر که أس و قت حاضر نهيس نقے. ر اور باقی خمس بواضع خود منارب ر بیر تفتیم کیا. لبعد اذال صحابهٔ ا فرمایا که محمد متوره دو - که ای و حرمایا . له مجمع کسوره بیاط تعنی کلیم کو کیا کردل -لوکوں نے کہا ہم سے آپ کی دائے بلندور تر۔

الرحفرت على لے بير فرايا . كر نوا ينے اوپر اب نادا فی کو راه نه و د اور فک میں د برط اس لئے کہ مال ونیا سے بترے لئے کھ انہیں سے این کے بیال م نے کسی کو عطا کیا ہے۔ وہ تو جاری رہا . اور بو تو لے بہنا وہ اوسمدہ کر دالا ۔ اور بی رَ نِے کھایا 'ورُ تونےکھو دیا ثب حضرت عمرُ رضی اللّٰہ ثنا کے عنرُ نے قرابیا . لے ابدالحن! ہے سب دامت بعد ازال أس باط كو كرائے الكرائے كروا كر أن لوگول ميں نقيم كيا . چائخ أن ميں سے ہر ايك آدمى كو ايك ايك دركوا بلا . اور مير حبن لے أس كو فردخت كرويا . أس كا بيش فرار وينا بلا - اور جب تفتيم قطعات باط سے فارخ ہوئے۔ نئے علم بن روام کو اسی وقت بلایا گیا ،

یہ شخف اہل مریز میں سب سے طا
دالا اور نن ور نقا ، ادر ننیر بڑا کھے وبد مرائ مقا - جب رُهُ آیا کُو آس کو خایل طعت کرے کا پنیایا . اور آس کی حایل

کرجی میں جواہر نکتے نے۔ اس کے گلے میں ڈالی اور اس کا تاج اس کے سربے دکھا۔ اور اس کے والے اس کے دونوں افول میں بینا نے۔ اس کا کر بند اس کی کر الله الما الما الما غرمن کر جب سال صلّم و طلّم کسری ابن ردا م کے تن بد سیا . اور تمام يون ك أس كو بينان - اور أس كيمشيار ینی نگانے. اور دِره و تو و دین ناز رب سے آرا سے کیا ۔ لو اُس دقت بی لوگوں لے جو اُس کی طرف دیکھا تو کسے جو اس ك با د شاي ي مي مي نفر آن. جاني حفزت عربن الخطاب رضي إلله تعالى عز بن شب كسري و يكد كرادال سے خطاب کیا۔ کہ تجریت پڑو ۔ دنیا سے اور دیکھو میں کے انقلامات کو نبت اہل ونا کے کرمطائب و مہلکات کلم اس کے یے کیے نظراتے ہیں اس کے تھا۔ كه باعث كثرت اينے مال و فزار و در و

کے معینیں کے ہلاکرنیرالی چزی ۱۱

جواہر کے اور بر بدب عالی جا، وعوث اور مل وافر ہونے کے موک ونا پر ہمیشہ فی - 12 15 W لیکن اس نے باد جود اس قدر ذی دسم ہو نے کے بھی اپنی ذات فاص کے لئے کھ يد كيا - جو خلا تعالے ١ س سے خين ہوانا. گر - بیر کہ اسمعہ کا ذب نے اُس کو معرور کر دیا۔ بینی خیال باطل سے اِس کو بکردا راور اُس کی طنے یا ، سے آس کر باہر زیکال کر آوار ، فانمال کیا ۔ بیال تک کہ جو کچے اس نے اپنے وین و و نا میں اکتھا کیا ہے۔ اسی یں مبتلا رہے گا: ازال بعد لوگوں سے مکرر بیان کیا۔ کہ اے کروہ مرد مال . دیکھو ہے باوٹاہ مانین كا نقا . كراني العاب سے قدا اور اپنے اقرباء سے نتباً رہ کیا۔ اب وا حشت و ملطنت کہاں ہے۔ اور وہ تمام لیک و مددگار كهال كيَّ ؟ اور وه كيزس اور غلام كهال؟ وُّه تاج و کلاه کہاں ؟ وہ جسش برا خاه کدھ ؟ اور وُه لا تفی گھوڑے کہاں گئے ؟ یہ کہ کر بعد میں ہے آ بنت برط ضی :-

قُلُّ مَتَاعُ اللَّهُ مِنَا قُلْيُلُ م لِينَ اللهِ اللهِ عليه وسلم ، تو او گول سے کہر دے ، کرمال و متاع دِن بنیل و بہتے ہے ، بعنی کچھ مال نہیں لعد ازال لوکول سے مخاطب ہوتے:-الم جماعت اصحاب! من لية منكمية سابن - يني تم ميں سے جس كا يا تد بنفت ركھيا ہے۔ یہ افارہ سے اس ات سے کہ جس کا کھ ئن و استحقاق كابن بو - على سيد كه وه الله كر سامنے آو سے اور بال كرہے. یم سن کر عبدالر من بن آبی بکر رضی الله تعالى عنه الله كفرے اور فرايا اے ایر المونین! یں بیر بول صاحب وخلبل جفرت صلے اللہ علیہ وآلے وسلم کا ادر اس محف کا کیے ہیں۔ ایان لایا ۔ اور جس لے حضرت صلے اللہ علیہ اور آن کے ہمراہ داخل ہوک بار عار بھا اور آن کے سامنے کا فرول سے جماد کیا۔ ادر حمارا لے والوں سے تھکھا، اور

ان لوگوں سے فی سے لطا بناں میں من تعالے نے مس کے بارے میں بر آئیت نازل فراق ۔ اکسیتری مُنكِمُ مِن الفَق من قبل الفيظ و قائل . اين یکی لی سے براری نہیں کرمانا۔ اس عفر کی کر جی نے کہ کی نتے سے اپنا ال او اللي مين ويا - اور او فائين جنگ کی ۔ ہیں شن کر تحضرت عمر رضی اللہ تعالیے عنہ، نے فرمایا ،۔ ، و والله نو الله وعولے اور میں رکیا ہے۔ اور تر نے اپنے باب کی بہت کم نضیت بیان کی ب لعد أزال حفريت عرم رضى الله نعاك عين نے عبدال حمٰن کو خلعت ویا . اور وس ہزار درہم عطا کیا ، اور اصحاب سے مخاطب ہوکر فرمایا ، کہ اب تم میں سے کو فی شخص حقیقت اپنی کو بیان کرنا جا بتاہے۔ تو بان رے نئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالے عنه کھڑے ہوئے۔ اور بیان فرالے لكے - كر بيں وہ ہوں ۔ جي لے عشرت على کے وقت ما ان جیش کے کا بہا کروہا تھا

ادر میں بیر رو مہ پر ما فیر ہوگا . اور میں نے نمام قرآتن شراف کو تاکیف و جع کیا اور میں نے دو رکعت میں نشسام قران المنه لعن يرط صار اور مين الخ و د و وزول (زینب و ام کلنوم) کو حضرت صلے اللہ علیہ و آ اللہ علیہ و آ لہ دستم سے عقد کیا، اور میں لئے دو قلبہ کی جانب نماز پڑھ ھی اور مجبت خلا اور رسُولُ مِينِ اپنا مال نقتيم كيا . اور مين ور م مول . كرجن كے حق مين أفرا تعاليے نے يہ آيت نازل فرما في إلى النيل سَاجِمُ اقْ قَالَمُهُمُّا وَاللَّهُمُّا اللَّهُمُّا اللَّهُمُّا اللَّهُمُّةُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُّةُ اللَّهُمُّةُ اللَّهُمُّةُ اللَّهُمُّةُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُّةُ اللَّهُمُّةُ اللَّهُمُّةُ اللَّهُمُّةُ اللَّهُمُّةُ اللَّهُمُ اللَّمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللِّمُ الللِّهُمُ الللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللِّهُمُ الللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللِّهُمُ اللْمُعِمِمُ اللِّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُعُمِمُ اللْمُعُمِمُ الللْمُعُمِمُ اللْمُعُمِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُعِمِمُ الللِّهُمُ اللِمُولِمُ اللْمُعِمِمُ الللْمُعُمِمُ اللِمُومُ اللَّهُمُ اللْمُعِمِمُ اللْمُعِمِمُ اللْمُعُمِمُ اللْمُعُمِمُ اللْمُعُمِمُ اللْمُعِمِمُ الللْمُعُمِمُومُ اللَّامُ مِلْمُومُ اللَّهُمُ اللْمُعِمِمُ اللْمُعُمِمُ اللْمُ يخذك الأحركة ويرموا تحمية ديه و بینی کیا دُہ جو فرمان برگار اور اوقات شول میں نماز گذارہے. جب کہ وہ جدہ و قیام کر نے والا ہے۔ اور خوت النی رکھتا ہے اور اینے پرور دگار کی رحت کا آمیدوار سے . نین کو شخص ایسے سخص کے برابر نہیں ہو گئے۔ جو ای علی نہیں گڑا ؛ ب حفرت عر رضى الله تعاليا عن ا ای آبی فیٹان! تو نے کیا خوب کہا . مثل

تیری کون سے کہ جھوط سے دور اور باز رہا ہو ۔ اور مجر اُن کے لئے ہی وی براد در کا کم فرایا د بعد از عطاء و انعام عبد الرحال رضي الله تعالے عن و حفرت عمان رضي الله عنهٔ حفرت عمر رضی الله تعالے عن انے زید و ورایع دو تھا یؤں کی طرف نظر کی . اور موه دو لذل دو ناخین سرمز و وولؤل سردار جوانان إبل جنت اور وونول بزاح بنی صلے اللہ علیہ وسلم کی امرت کے دو گل کیان احسیٰ حین عم تھے نت اُن دو لوں سے کما کہانے میرے بیادو ۔ کو تم دو نوں کو کون سی فاحت بیاں ن تی ہے۔ تہاری مانند و برابر دوسرا كون بين جو فخر كري ، كما تم لا سے حفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہو ؟ کیا تم وولوں کی والدہ حضرت فاطمہ نبول کے رضی اللہ عنہا نہیں ہیں۔ کیا بدر غہاط خدا کا بر ہمنہ شمشہ نہائی ہے؟ كيا در ميان تهارے تاول فرآن شراف نازل نہیں ہو تی ہے۔ کی تم میں چیا اله ربيز كارى كه تيل (بعق كاناً) سائق سه ونياسه كاظف والى . لقب حضرت فاطر رضي الشَّد عهذا كاف الله ورضي اللَّه عنها ١٢ (الورشة ع

سخف زير عني جبرل نبس ففا ۽ لعبيٰ تم اي يجبن إلى كالم من جمنًا جرك بعي داخل الله کہ اس کو بھی صاوس اہل عبا ہونے کا فخرد ناد مقا۔ اور حی تعالے کے تم میں ہے مکم نادل بنیں کیا ۔ کر نیکو کاروں پر کوئ بیل ما خلت و دست انداری کا نس سے ، وفق كراكم في دو لان في كرد . تو تمار الله بالله إلى اس گفت کو کے بعد ہر ایک کو بیں بیں بزار در ہم وینے کا حکم دیا ۔ أس وقت نبعی حضرت علی كرم المند وجهد نے فراً با :-اسے عمر! مله در آت مینی خلا تعالی تم کرابر نک و برائے فرعطا فراوے ۔ کرکن آدی تباری مانند بات کرتا ہے۔ اور کون اِس طرح مداح اہل بریت نظر کرتا ہے۔ اور کون ہے ہو الینی ثنا خواتی اور اس طریقہ سے ذکر خیر اور اس فتم کی شکر گذاری اور اس فتم کی شکر گذاری اور می اللہ فیاس داری کرہے لید ازاں حضرت عمر دضی اللہ تعالے عن کے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرایا کراب کے سخف کرجس کا باب امور خیسرمیں سلم میں ۔ اون کا کیوا ، کووری سے عاور کلیم ، ممبلی ۱۲

سابق ولابق ہو۔ اللہ کرمیے سامنے آدے بر بات س ر عدالله بن عر رو العطا ہوئے اور عرض کی ا۔ " اے پدر بزرگوار! کیا میں آپ کا لیمزنیں ہوک - اور کیا آپ اس امنت بین الی فضال وحمدو افتخار تہیں ہیں ؟ اور کیا آپ کے لئے نصاحت اور وقعت ادر وقار عاصل نہیں رہے کہ آپ نے اسلام اور سلمالاں کی نفرت کی . اور آب سے سیٹ و سیرت حضرت سکے الشد طلب و آله وسلم كى "البعدارى كى - خلاوند تعالى جل فان عالم الم لل عن بين برايت نازل كَانَهُا البني حَنْكُ اللَّهُ وَمِنْ الْبَعَاكُ مِنَ المُوزِمِينُ: - اے بنی بڑی اماد کے لئے می تی لا کا فی ہے۔ اور مومنین میں سے جی لئے تیری نابع داری اور ببروی کی - نفرت اور کفایت کرما ہے۔ اور آپ سے اسلام کو ایسا غلبہ دیا کہ عبادت ضلا جو خفیہ کی جاتی تھی۔ - Un 2 U S. n bi of

له نوش بای ۱۱

تب حفرت عمر نے جواب دیا۔ کہ اسے فرزند وہ شقی ہتے۔ جو دنیا مرکار کے فریب میں آجائے اورسيد وه سے جو عاقبت و آخت کے لئے نیک کام کرے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی مَنْ عَمِثْل مَسَالِحًا فَكِمَفْسِم لِيني بَو كُونُ نِيك كام كا مرتكب بوتائے - فرر أس كا أسى كى ذات بروا بنے ہو البنے یہ کہ کے اپنے بیٹے عبداللہ کے واسط ایک ہناو درہم کا حکم دیا۔ تو اس وقت عبدالله في البني حقيقت بان كي أور بركها .كوالد بزاگوار! میں نے ابحرت کی ہے۔ لعنی میں مہاون یں سے ہوں۔ اور بین نے مال راہ طا یں دیا۔ اور دین کی اماد کی اور مین سے جاعت روم کو پراکندہ کیا ، اور این کے جینی کے ک لایا . اور مین کے کو فی تفصیر وکو تا ہی نہیں کی . مگر مس پر بھی آپ برے لئے خدا کے مال کثر سے تفورا علم فرملنے ہیں۔ یعنی میرے حق میں ای ست زیادہ کی کرتے ہیں۔ حالاں کہ آب لے اُن لوگوں ( یعنی صنیتی کم اِس فدر دیا ع ـ تب حضرت عر رضى اللهُ تعالى من

عله المحن اورحيين رضى الله تعالى عنها وله تشكر ١١

اے فرزندد! رام انصاف پر قدم رکھ اور نز کر پیروی ایراف کی . بین کھ سے یہ ہی کت ہوں کہ میں حد امحد ان دونوں کے اگر نیزا کی جد ہوتا تو آئی قدر کے كو بھى وما جاتا ۔ كه جيسى ان دونوں كى والده ماصره بين نترى مجى مال وليي او تى - أو بحم كو نبى أن كے برابر إورا ديا۔ اور اگر تيرا بدر بھی ان کے بدر کے برار ہوتار۔ تو میں مخفہ كو بھى الغدر رضا مندكا - تيكن اسے فردند روز تیامت جنے نسب اور جننی قرابتی ہں وُر سب منفظع کے وفقی ہو جا وی کی مرنب بتول زبرا روش و تأبت رہے گا. ردایت ہے کہ بحب خفرت عرف رضی اللہ عن إن بالوں سے فارع ہو سے . تو کسر سے كى بنى كى نبيت كم وما . كه أس كوسا من لاد کر جنال جرده شابرادی دو برو جوآئ نواس کے تن پر پوشاک نفیس و زیور جوابرات سے بہت کچھ تھا۔ تب ایک

اله نعنول خرجي منه ولالما المواد ١٢

آدی کو عکم ویا که زلیر وغیره أس کا آثار لے۔ تاکہ اس کی نمیت سے لوگوں کے لیے اضافه کیا جائے آخروہ تخص شاہزادی کی طن آگے برط الک وو سب الاب آثار لبوے۔ گر شراوی نے اس کو منع کی . اور اس کے سنے پر وو بند ال کر وہ يه ذيكي كر جفرت عمر رضي الله تعالي عیدا تغیظ و غفت میں آئے۔ اور لوگ اس ملکہ یہ تاز این لمند کئے ہوئے منظر عکم كے مخ اور وہ روتى منى . أس وقت فزت على كرم الله وحد نے فرمایا اے امیرونس مهلًا . نیخے غصتہ نہ کر ۔ اور افرو نمنہ فاطر نہ ہو . کہ ہر مخفتی میں نے حضرت صلے الدعليم وأله وسلم سے منا ہے۔ كه فرائے سے كه ج رمئین قرم و کبل و نوار برد جا دے۔ اور جو غنی و تو نگر کسی قرم کا محناج و نادار ہوجائے توان پر رحم کرد لیه بات بن که طیش حضرت کا فرد بهوگیا - اور تھر جراس شهرادی کی طرف نگاہ کی ۔ تر نیے ویکھا کہ وہ شاہزادی تیز نظرسے

الا عقد ما

حنین این علی کو دیکھ دہی ہے ، أس و قت حضرت عر رضي الله تعالا - W 2 'we سُن في رسول خل صلح الله عليه وآ لروم سے ان نے . کہ زیاتے تھے . کہ فراست کھ و فطانت کے موکن سے وار نے رہو۔اور لحوظ فاظ رهو . كه برقت اور خدا منابده بيئے ۔ چانجي ميں ديکھتا ہُدُن - کہ يہ اولي حیثین فوابن علی کو بہشم التفات اور تیز نکاہ سے دلیمیتی ہے۔ سو مجھے یہ اِت ٹابت ہوتی ے دیسی ہے۔ تو سے یہ بات اللہ اللہ اللہ اللہ میوں میں سے حزت اللہ تعالی عنه کی طرف عقیدت رکھیں۔ رکھتی ہے۔ اِس لئے کہ ہم لوکوں میں اِن روئے صباحت اور و جاہمت کے حضرت میں رضی اللہ تعالے عنہ، سے کو تی بہتر تہیں م م ک اید فر مایا :-رائع ابا حضرت عبدالله - باس رط کی کو لو ۔ کہ یہ میری طرف سے تہارے لئے بدیر

اله بح کی تیزی سے داناتی۔ ۱۲

چاں ج حفرت علی کم اللہ وجمہ اور ب عافران ملمان اس امرس حفزت عرف رضی اللَّه تعالى عنه كے شكر كذار ہوئے. غر بن محمد واقدی نے انس عبد انشاعی سے نفل سے۔ ا ہوں نے کہا ماہ ربیع الاول سوئے۔ رہیں مبدر تھنے کے درمیان میرے ملنے بدروایت برطعی گئی - جن کو عدونان بن مابد العنوى نے مجھ سے روائیت کی ہے۔ کہ جن و فنت اہل فارس مداری سے شکست باکر مفرور ہوئے ۔ نو سعد بن ابی و قاص نے مرائن پر قبضہ و تسلط کیا ۔ اور دیگر مالات ال کے وہ بین ۔ بوبان ہو سے ہیں اور بائے ہیں ہ معروه ابنی جائے قرار ( تعرابیض کے) عیم رو نے ۔ اور اس میں اس فان سے جوش کیا۔ کہ جس طبرحانا إل كسرى اجلاس کیا کرتے تھے۔ گریے کہ لبان بله مائن ايك شركانا) ع. يز دين ك ح عداد دين شهرك معى كنته بين . مل عد محل ١١ .

عبوريت وخوع كازب تن اور برا خضوع کا در ر م تفا کیول که د شا کو توانها رك سمعية تق و اور أخرت كو دارالغار وْسْرَائِ مِا وَدال مِا نِتْ كَفِّي . ا ورجب و ننت آ بار مکوک نجے ۔ اور اُن کی ملکت کی طرف نظر کرتے تھے کو دین اور یقین اُن کا زیادہ ہوتا تُمتَّتِ الكِتَّابُ بِعِن الْكِلِثُ الْوَقَّالَ لبيح الورشيد محذع يدالعزيز عفاالتدعنه خطين يحد زيك الجيور ومزل منصل تكيه فديث ه متولن جازگاں والی توان ينحب من الله عليه المرام من الله عليه المرام من المرام ا 78 19 PL 3 US. الأن اكن بهوار ورالح ومالي

٤ (مصنفر اغراض مرر) ال كتابيل ا صلى لندعرو سلم كى ولاوت . رضاعت -إفلاق وعادات ونبؤت فهجوت اورأن سيرموزات امرو فات بنها ليست فجفيقي اورست مالات كيا تداس كتابين من كذكر بن برق المان كمان كواس كتاب مطالعه كرنا ذين يتيرا ورأس كابراسا كرمن موجب تغذمت عبان تع لكهاني تصابي سائز لم بنم وله ه معراً عده ديدزيب اور مركف سي المون بنافت اليموني نظرهال تركف أي كي نظروب سياس صبي يعين كذري وأ بهاراخال بحركة جناك كبوكسي كواتني فونت فسجا لفث في اوروركثير مزق كزنما توعد بنهرة اس كى تقراب ين يه عالم يت كركسي ايدان الحقول التي كل تعرف وهوس كام آيول چزيد اس ايخ آب رورو كرمنگوالس. ورز كم ووس ما داشن كانتها ركزا ركا. اس و قد كوغلنيت محصل وطداز علد طالب ما بين محصول اكن مرفر دار مرف يا ر2 الجدينري داريدواى تجدوه ترفييس الاده موزه مفنه ميكل شش ففل دعائ ج يتدن وبرورو وكربيت كادعا بن وج يال ومديمرو الكي سرطة آفيعلا ومحصوا فحال كلعناني فيماتي وولا اس كتابين بنايكيا ب كواس اس م كوركن كي بيل إور الل میں سے کن کون رغل کرنا فروری ہے ۔لبذا نرم کی والقيت كلية والك عمل كواسى إعانها يقي خروري سف فتمد يحولي نعني مرف (ممر)

## ال بهاتيزين ابيل

يزكولة فأعسس نج يوكلان دوى يجر المش أي فعد سوائح يسمل تتمل النعه والنمت سيكل اورياه لنستاج الجغ مر از الشراق الرق باسترى بيني إتقديكما فرج نعمف کی تاب يلادكوسرك كتاب ظات فادم رخاله ا وال الأخيك مانظ فأراد بروارث فاميراند تلل بيروانث شاه

بافر الماليات كالماليات وكشدمات 20 بستان كمت المستادجاي 6 حب آناکشی بیای طارات فالمنافي طب اكبراردوعني كال باكتنان مثودت وكشرى بالشدائزور ملايهداك إكستان مشود الدوانسي كال تحق بد بدستري